يرمود المون دجال





#### اس کتاب کی اشاعت محمر مقبول صاحب کی تحریری اجازت کے بغیر سخت ممنوع ہے ۔ کوشش کرنے والے کے خلاف کا پی رائٹ ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کی جائے گی ۔

| برمودا تكون دُجالُ    | كتاب كانام |
|-----------------------|------------|
| مولاناعاصم عمر        | ازقلم      |
| الهجره پبلیکیشن کراچی |            |
| ا پال 2009ء           | طبع اوّل   |
| 2000                  | تعداد      |

#### ملنے کے پیتے

- اسلامی کتب خاندز دجامعه العلوم اسلامیه بنوری ٹاؤن کرا تی فون: 927159-021
  - کتبه فارو تیز رجامعه فاروتیشاه فیعل کالونی، کرایی نون: 4594114-021
- ادارة الانور، دوكان قبر 2، ينور ك نا دُن ، كرايي فن : 4914596-021 مو باكن : 0332-2204487
- كىتىدا نعامىيە، دوكان نېر 24 ، قاسم مىنشر، ارد و بازار. کراتى يەنون: 2216814-2216 مومائل: 2345-2345
  - سيدعامرعلى (لا بور) نون: 0321-4839030
  - کتب خاندرشید میدند یندگاته مارکیث راجه بازار، راولپندی، نون: 5771798-051
    - اسلائ كتاب گرخيابان مرسيدراوليندى ون: 4847585-051
    - قارى ظير محرد بهراني لمت اون فيسل آباد فون: 6633744-0321
      - حثان دین کتب خاند نز دیدنی مسجد مانسمره
      - ما فظ کتب خاندنز ددارالعلوم متحانیا کوژه نشک
      - لا تانى اشيشزز كائى روؤ كيبال ايسة آباد فون: 5571296-5334
        - مدرستعلیم القرآن باغ آزاد کشمیر

# 

# برمودا مكون وجال

تا<u>ی</u>د م**ولاناعاصہ عبر** 

ناثر

الهجره پبلیکیشن کراچی alhijrahpublication@yahoo.com موہاکل: 0312-2117879

# فهرست

| 14 | تقريط                                                                  | 0 |
|----|------------------------------------------------------------------------|---|
| 15 | مطالعے ہے پہلے چند باتیں                                               | • |
|    | مقدمه                                                                  |   |
| 27 | پېلا باب<br>شيطانی سمندر برمودا تکون اوراژن طشترياں                    | 0 |
| 29 | پېلاحصه<br>دُريگن تکون (Dragon's Triangle) يا شيطانی سمندر (Devil Sea) | 0 |
| 29 | شيطاني سمندر کامحل و ټوع                                               |   |
| 31 | جبازمزل نامعلوم                                                        | 0 |
| 32 | المِثْيِيَّ بدوزوں كااغواء قزاق بإسائنسدال                             | 0 |
| 33 | شیطانی سمندر کے او پراغواء کئے جانے والے طیارے                         | 0 |
|    | وومراحصه                                                               |   |
| 34 | بر مودا تکون (Bermuda Triangle)، بر مودا تکون کامل و وقوع              | 0 |
| 34 | كيا برموداتكون واقعي تكون كي شكل ميس ہے؟                               | 0 |
| 35 | جباز ول كا قبرستان برمودا تكون                                         | 0 |
| 36 | مافرغائبجهازساهل پر                                                    |   |
| 37 | دُ ويا مواجهاز واليس                                                   | • |
| 39 | ایک رودا داور ملاحظه فرمائیں                                           | 0 |

| 39 | برموداتكون مين غائب ہونے والے مشہور جہاز                                    | 0 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| 41 | برموداکی قضائیںطیاروں کی شکارگاہ                                            | 0 |
| 42 | فلائك 19، چەطارے مرئ كے سفرير                                               |   |
| 45 | برموداتكون مين غائب مونے والے مشمورطيارے                                    | 0 |
| 46 | برموداتكون اور شيطاني سمندر مين تعلق                                        | 0 |
| 46 | برمودا تكون اور مختلف نظريات                                                | 0 |
| 50 | تفقيدي چائزه                                                                | 0 |
|    | جديد شيئنالوجي اور خفية توت                                                 |   |
| 56 | وه کون ہے؟                                                                  | 0 |
| 57 | برموداتكون نامعلوم خفيد بناه گابين؟                                         | 0 |
| 57 | كوئن الزبتهاول نامي جہاز پرموجود جون سينڈر كابيان ہے                        |   |
| 58 | آگ كے كو لے اور يرمودا تكون                                                 | 0 |
| 58 | كبراور يراسرار بإدل                                                         | 0 |
| 60 | برطانوی رجنتبادل لے اُڑے                                                    | 0 |
| 61 | وقت كالهم جاناياكس اور جبت مين چلے جانا (Time Warp)                         | 0 |
|    | تيراهم                                                                      |   |
| 63 | ולני ליהתאוט (Flying Saucers)                                               | 0 |
|    | اڑن طشتریاں آنکھوں کا دھوکہ یاحقیقت                                         |   |
| 66 | اڑن طشتری والوں کی امریکی صدر ہے ملاقات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | • |
| 67 | اڑن طشتریاں دائٹ ہاؤس پر                                                    | • |
| 88 | اڑن طشتری پاکتان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    | 0 |
|    | ائل                                                                         |   |
| 69 |                                                                             | 0 |
| 69 | راوليتري                                                                    | 0 |

|     | 1000                                                                            |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| 69  | اڑن طشتری بحارت میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         | 0 |
| 70  | جى كارٹرنے بھى اڑن طشترى دىكھى ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              | 0 |
| 71  | حتیٰ کہاڑتے طیارے اڑن طشتری کے پیٹ میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      | 0 |
| 72  | اڑن طشتری کا تعاقبانجام                                                         | 0 |
| 72  | اُرْن طشتریوں کے ذریعے انسانوں کا اغواء                                         | • |
| 74  | ڑن طشتر ہوں کے بچھ شہور حادثات                                                  |   |
| 75  | اڑن طشتریاں کہاں ہے آتی ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  | 0 |
| 77  | اڑن طشتریاں سمندر میں                                                           |   |
| 79  | اڑن طشتریاں آزادی صحافت کہاں ہے؟                                                |   |
| 81  | اڑن طشتریوں میں سفر کر نیوالے عام انسان ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |   |
| 84  | ليكنوه بين كون؟                                                                 | 0 |
| 85  | كيااڙن طشترياں كانے دجال كى ملكيت ہيں؟                                          |   |
| 88  | كياد جال زنجيروں سے آزاد ہو چكا؟                                                |   |
| 90  | كياپيغا گون كے ماتحد د جال را بطے ميں ہے؟                                       |   |
| 94  | يورپ كاسائنسى انقلاب د جال كاكر دار                                             |   |
| 95  | البرث آئشائن اور د جال                                                          |   |
| 97  | آئنسٹائن کا خدا                                                                 |   |
| 98  | كياامريكه كى جديد ثيكنالوجى كاذر بعد برموداتكون ب                               |   |
| 102 | ناسا(NASA) تحقيقات كاسفر يأغل                                                   |   |
|     | ووسراياب                                                                        |   |
| 103 | د جال ہے پہلے فتنے                                                              | 0 |
|     | ن بین جانے ورنہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |   |
|     | مشهور شخصیات فتنے میں                                                           | 0 |
| 107 | روگراه زتے                                                                      | 0 |
|     |                                                                                 |   |

| 108 | حجوثے اور ظالم حكران                                               |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---|
| 109 | حجوثے اور ظالم حکمران<br>منافقین کا فتنه                           | • |
|     | لکین اسکے باوجودان منافقین کا حال ہیہ                              |   |
|     | جرب زبان منافق كافتنه                                              |   |
|     | جنم كرداعي                                                         |   |
|     | انبانوں کورب ندبناؤ                                                |   |
|     | علماء سوءاورعلماء حق امام غزالي رحمة الله عليه كي نظريين           |   |
|     | ناابل قيادتقيامت كي نشاني                                          |   |
|     | دجال <u>ک</u> خروج کی نشانیاں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |   |
|     | د جال سے پہلے صف بندی                                              |   |
|     | منبرومحراب سے دجال کا تذکرہ بند ہوجانا                             |   |
|     | دُم وارستارے (Comet) كا ظاہر ہونا                                  |   |
|     | جشے اور نہریں سو کھ جا تھیں گے                                     |   |
|     | ورياع فرات خنگ موجاع گا                                            |   |
| 127 | موسمياتی تبديليان                                                  | 0 |
| 128 | ياكتتانتكين موسمياتی تبديليان                                      | 0 |
|     | فيشن يا د جال كا عليه                                              |   |
|     | نیامیئراشائل. یادجال کے بال                                        |   |
|     | وجال کی آئکھ اور ملٹی نیشنل نمینیاں                                |   |
|     | د جال کی جنت وجہنم                                                 |   |
| 131 | د جال کی سواری یا از ن طشتری                                       | • |
| 133 | وتت کاعتبارے زمین کے فاصلوں کا طے ہونا                             | • |
|     | د جال کی سواری کچرضعیف روایات                                      |   |
|     | رجال کی طانت                                                       |   |
|     |                                                                    |   |

| 137  | وجال پرسب ہے بھاری بنوتمیم                    | 0 |
|------|-----------------------------------------------|---|
| 137  | ٔ خوز اور کر مان ہے جنگ                       | 0 |
|      | ٔ دجال ایران تعلقانهم سوال                    | 0 |
|      | ايران اور حزب الله                            |   |
| 140  | ایران اور مقتدی صدر                           | P |
| 141  | ، ایران پر مېودی اثرات یا کچھاور              | 0 |
| 142  | ا اسکےعلاوہ چند ہاتیں اور سنتے چلئے           | 0 |
| 142  | ، نیوورِلڈآ رڈر نیاعالمی نظام یانیاعالمی مذہب | 9 |
| 147  | ، دجال کیسی دنیا چا ہتا ہے                    | D |
| 151  | ، كرائے كى فوج أبيك واثر                      | Þ |
|      | ، میڈیا دجال کا برزامتھیار                    |   |
| 153  | ، شکوک کی چندمثالیں                           | b |
| 154  | ، ورلد ٹریڈ سینٹر کی تناہی ۔۔۔ حقیقت کیا ہے؟  | b |
|      | ، سلمانمیڈیا کی نظر میں                       |   |
| 156  | ، دماغی تطهیر ما برین داشنگ                   | 5 |
| 160  | ، میڈیااورافواہ سازی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              | 9 |
| 160  | ، آوازکا جادو                                 | • |
|      | ه میڈیااور فکری گمرابی                        |   |
| 163- | » پروپیگنڈے کا توڑ                            | ) |
| 164  | » اقدای دعوت                                  | ) |
| 167  | • عالمی ادار بےدجال کے معاون                  | ) |
|      | • شیطانون کامرکزعالمی اداره صحت (W.H.O)       |   |
| 168  | • خاندانی منصوبه بندی                         | • |
| 169  | • يوليوك قطرك ياا يُدرُ كا تتحميار            | • |
|      |                                               |   |

|     | Y .                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 176 | • پانی پرعالمی جنگ                                                |
| 176 | • پانی کے بحران کی مثال بولیو یا (Bolivia) میں                    |
|     | • كسانون كارثمن يدجال بين                                         |
| 179 | • مسلمان تا جرول کادتمن کا ناد جال                                |
| 181 | • مشتر که کرنسی                                                   |
| 181 | • مواصلاتی نظام                                                   |
| 182 | • كېيوڅراورانځرنيك                                                |
| 182 | • خواتین کے لئے دجال کا جال                                       |
| 194 | • مردول کی ذمه ار پان                                             |
| 194 | • این جی اوز                                                      |
| 196 | • وائتلدُ لائف اور لا ئيواستاك                                    |
| 196 | • جادوروحانیت کی شکل میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| 197 | • شیطان کے پیاری (Sanatist)                                       |
| 199 | • سائن بورڈ اوراشتہاراتخفیہ پیغام                                 |
| 200 | • نوسر دیمس کی پیشن گوئیاں ما حضرت ابو ہرری گا کا کتبہ            |
| 202 | • دجال کے بارے میں نوسر ڈیمس کی پیشن گوئیاں                       |
| 202 | • 5.13 روثن كردها كے عبر تناك بيدائش نقائص                        |
| 203 | <ul> <li>14 و جنت گردی کے ذریعے سفارتی تعلقات کا خاتمہ</li> </ul> |
|     | • 5:15ريديا كي ليرول كوري عاموات                                  |
| 203 | • 5:16 اینانی نسل میں محقیق ورتی                                  |
| 203 | • نسلیات کی تحقیق کرنے والے سائنسدانوں کی بیب ناک موت             |
| 204 |                                                                   |
| 204 | • 10.10 وقتال معلم المسلم المارير بادل موت                        |
| 204 | • تیمری بنگ عظیم<br>• 6:2 مشرتی وسطی میں ایٹمی خطرہ               |
| 205 | 0.2 •                                                             |

| 206 B. C. T. IN | • 6:3 مح متوسط (Mediterranean Sea) کی مهم اور جل                 |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|--|
|                 |                                                                  |  |
|                 | <ul> <li>6:5 نومیارک اوراندن میں جراثیمی جنگ اور حمله</li> </ul> |  |
| 206             | • 6;6 دجال كايورپ پر قبضه                                        |  |
| 209             | • دجال کےسیای اور زبری نظریات                                    |  |
| 210             | • آگيول(OGMIOS)                                                  |  |
| 211             | • تین یادر یوں کی وفاتکیتھولک چرچ اور د جال                      |  |
|                 | • موجوده پوپ کاتش                                                |  |
|                 | • آخری پوپ                                                       |  |
| 213             | • كىتقولك يرچ كاخاتيه                                            |  |
| 214             | • عالمی طانت کے توازن میں کیال (Cabal) کے پنجے                   |  |
| 214             | <ul> <li>معاشی اور عسکری کاروائیوں میں کبال کی شرکت</li> </ul>   |  |
|                 | • وجال کا کہال کوختم کرنا                                        |  |
| 215             | • امیرامریکی سرمایددار،ایک نازی اورتر تی پستد                    |  |
| 215             | • بنیاد پرستوں کی نگرانی –                                       |  |
| 216             | • رہشت گردوں کے جملے                                             |  |
|                 | (year)                                                           |  |
| 217             | • مسيح الدجال                                                    |  |
| 217             | • دجال کامشرتی وسطی میں طاقت میں آنا                             |  |
| 218             | • دجال کامعاشی نظام                                              |  |
|                 | • دجال کاایشایر قبضه کرنا                                        |  |
|                 | ه وجال کی نقافتی یلغاراور پور یی مهم                             |  |
| 220             | • وجال کا کیتھولک پر ج سے انتقام                                 |  |
|                 | ه دجال کار کی آید                                                |  |
| 221             | • وجال کے بارے میں عالمی روعمل                                   |  |
|                 |                                                                  |  |

#### حصد چہارم

| 223 | 5.2 موكي آلات                                                         |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 223 | 5.4 فلائى گاڑى كے حادثے كے سب ماحول ميں                               | 0 |
| 223 | طاعون کے جراثیموں کا پھیلنا                                           |   |
| 223 | 5.6 زمین کے توانائی کے میدان میں شگاف سے زلزلوں کا پیدا ہونا          | • |
| 224 | 5.9 زاز لے پیدا کرنے والے انتہائی خفیہ تھیار (ETW)                    | 0 |
| 224 | د جال کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 0 |
| 230 | بم كى دورييل بين                                                      | 0 |
| 232 | آئ کومنزل پکارتی ہے!                                                  | 0 |
| 241 | مجابدین کی مائن کاروائیاں                                             | 0 |
| 244 | مراق                                                                  | 0 |
| 244 | عراق<br>قدائی کاروائیاں                                               | 0 |
| 245 | قدهارجيل كاروائي زنده فدائي                                           | 0 |
| 247 | فدائی زنده ب                                                          | 0 |
|     | خراسان سے کا لے جھنڈے                                                 |   |
| 250 | سفیانی کی نتیهال بنوکلب کهان مین                                      |   |
| 251 | بنوكلب كون بين؟                                                       |   |
|     | علامات مهدي                                                           |   |
| 254 | املام پندون اوراملام بیزارون مین مشکش                                 | 0 |
| 260 | دجالي توتين مجاهدين كي وشمن كيون؟                                     | • |
|     | حواله جات ما خذ ومصادر                                                |   |
|     |                                                                       |   |

0

#### انتساب

ان اسروں کے نام جنحوں نے دجالی قو توں کے سامنے سر جھکانے سے
انکار کردیا اور مشرق سے مغرب تک ، شال سے جنوب تک کفر کے تمام زندانوں
کوآباد کیا اور آنکھوں دیکھی آگ کا انتخاب کر کے، اللہ کی جننوں کے حقدار بن گئے،۔اوروہ ہم سب کی دھڑکنوں کے ساتھ دھڑ کتے ہیں۔

ان ماؤں کے نام جضوں نے محمد عربی ﷺ کا دین بچانے کے لئے اپنے جگر کے فکڑوں کو اللہ کے راستے میں پیش کردیا۔

ان بہنوں کے نام جنگے سہا گوں سے زندانوں میں تکبیر کی صدا کیں گونجیں۔ شہداء کے ان بچوں کے نام جنھوں نے امت کے بچوں کی خاطرا پے''ابؤ'' کی جدائی برداشت کر کےخود'' یتیمی'' کو گلے لگالیا۔

⊚—

# تقريظ

حضور پاک سلی اللہ علیہ وسلم کی ہیدائش سے لے کر قیامت تک جوسب سے بڑا فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ ہے اس فتنہ کے بارے بیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایخ صحابہ کو وقاً فو قاً آ گاہ کرتے رہتے تھے ۔اس سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرتے ہوئے اس پر فتنہ دور بیس مولانا عاصم عمر کی بیر کتاب '' برمودا تکون اور دجال'' دجال اورا سکے فتنوں سے آگاہی اور اس سے بیخے کے لیے بہتر کوشش ہوگ ۔ اس کے مطالعہ سے غفلت کی زندگی گزارنے والے مسلم معاشرہ کو بیداری حاصل ہوگ ۔

الله تعالیٰ موصوف کی اس محنت کو قبول فر مائے اور امت کو اٹل اللہ کے ساتھ تعلق بنا کر و جال ،اسکے فتنوں سے بیچنے اور ذکر تقوی کی تو فیق عطا فر ما کیں۔ (آمین)

حضرت الشيخ على احمد نقشبندى مجددى مەظلەالعالى

## مطالعے ہے پہلے .... چند ہاتیں

برمودا تکون کے ہارے میں تکھنے کا مقصد آپی معلومات میں اضافہ کرنائہیں ہے بلکہ
اپنے بیارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعیم پڑمل کرنا ہے جو آپ نے اپنا صحابہ کوفتنوں کے
بارے میں دی۔وہ میرے کہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں بہت فکر متد
رہتے تھے اور انکوتمام فتنوں سے بار بار آگا و فر ماتے تھے۔ نہ صرف آگاہ فرماتے بلکہ آپ صلی
اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں بہود یول کی استی میں جب ایک بہودی کے ہاں ایسے لڑے کا پت
جا جس میں دجال کی نشانیاں پائی جائی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ خود
وہاں تشریف لے گئے اور چھپ کر اسکی حقیقت جانے کی کوشش کرتے رہے۔ اس طرح
حضرت عمر فاروق گواطلاع مل کہ یمن میں نہ یال ختم ہوگئی ہیں تو آپ پریشان ہو گئے اور اس کی
حضرت عمر فاروق گواطلاع مل کہ یمن میں نہ یال ختم ہوگئی ہیں تو آپ پریشان ہو گئے اور اس کی

برمودا کون شیطانی سندراورا از نطشتریوں کے بارے بین انگریزی زبان بیس بہت کچھ لکھا جاتا رہا ہے۔ لیکن میدتم او گھریوں یا تو تحض وا تعات بیان کرتی ہیں یا زیادہ سے زیادہ سائنظک انداز بین اس موضوع پر بحث کرتی ہیں۔ سلم محققین جس مجرعیت واؤر مصری نے برمودا اورا ڈن طشتریوں پر گھری تحقیق کی ہاوراس سئلے کوا حادیث کی روثنی ہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جہاں تک داقم کا اس موضوع پر لکھنے کا تعلق ہے راقم کی مثال ایک دکا ندار کی کوشش کرتا ہے۔ اپنا سے جواپنا سودا نیچنے کے لئے گا کہ کوطرح طرح سے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنا سے مودا '' در دامت'' ہے۔ اس ورد کوا ہے مسلمانوں بھائی بہنوں کو دینے کے لئے اپنی '' سمج فہم'' میں جوطریقہ آتا ہے۔ اس ورد کوا ہے مسلمانوں بھائی بہنوں کو دینے کے لئے اپنی '' سمج فہم'' میں جوطریقہ آتا ہے۔ اسکو اختیار کرلیتا ہے۔ ورنہ کیا برمودا تکون والا اور کیا اڈن طشتریوں میں جوطریقہ آتا ہے۔ اسکو اختیار کرلیتا ہے۔ ورنہ کیا برمودا تکون والا اور کیا اڈن طشتریوں والا۔ ایک میں جان اللہ نے دی ہے اس کی امانت ہے۔ جب چاہے۔ لے ہرا یک کواپنا

جواب این مالک کے ماضودیا ہے۔

میددرداس وقت اور بڑھ جاتا ہے جب پڑھے لکھے بجھندارلوگوں کو دیکھتا ہوں کہ فوج در فوج فکری گراہی کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں۔ نہ حالات کو قر آن کی نظرے دیکھتے ہیں نہ بیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشن میں موجودہ وقت کو سجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ایکے تجویے ، تبصرے اور مستقبل کی پیشن گوئیاں من کر بھی بنسی آتی ہے اور بھی رونا۔اس طرح وہ حق وباطل کے معاملات میں اپنی زبان وکمل سے وجال کے لشکر کے معاون بن رہے ہیں اور امام مہدی کے مجاہدین کی دل آزاری کا سبب بن رہے ہیں۔

کتاب دوابواب پر مشمل ہے۔ پہلے باب کے تین جسے ہیں۔ شیطانی سمندر۔ برمودا

تکون۔ اڑن طشتریاں۔ دوسرے باب بین فتوں سے متعلق احادیث ہیں۔ اس کتاب بین ان

احادیث کو بیان نہیں کیا گیاہے جگوراقم نے اپنی کتاب ' تیسری جگب تظیم اور د جال' میں بیان

کیا ہے۔ چنا نچہ امام مہدی اور د جال کے بارے بیں اگر مزیر تفصیل درکار بوتو راقم کی ندکورہ

کتاب میں دیکھی جاسکتی ہے۔ جہال تک اس بحث کا تعلق ہے کہ د جال برمودا تکون میں ہے یا

شیطانی سمندر میں ؟ اڑن طشتری کا مالک وہی ہے یا کوئی اور؟ اس طرح کی تمام بحثوں میں راقم

کا نقط نظر میہ ہے کہ محققین کی محتلف آ راء کو محض نقل کردیا جائے۔ چونکہ د جال کے بارے میں

قطعی علم اللہ تعالیٰ کو بی ہے لہٰذا بندہ کو ان میں سے کی بھی رائے پر اصرار نہیں ہے۔ البتہ کی

دائے کی تا نیدا گرکسی حدیث سے بموتی ہے تو اس حدیث کو بیان کردیا ہے۔ بہی محاملہ اڑن

طشتریوں کے حوالے ہے۔ ہوتی

چنا نچه کتاب میں بیان کئے گئے محققین کے نظریات وخیالات کے مقابلے میں کسی بھائی کے پاس قرآن وحدیث ہے دلائل موجود ہوں تو وہ قابل ترجیح ہیں۔ بندہ کا اصل مقصد لوگوں کو اس خطرے کی نوعیت کا احساس دلانا ہے جوائے گھروں کی دہلیز تک پنٹنے چکا ہے اور درواز ہے جھنجوڈ کر پوچھ دہاہے کہ اس حق و باطل کی جنگ میں تم کس کے ساتھ ہو؟ دجال اڑن طشتری پر آئے یا حقیق گدھے پر، وہ شیطانی سمندر میں ہو یا استنہان میں ،ڈک چینی اس سے ملا ہو یا کوئی اوراس پر ہمیں کوئی اصرار نہیں۔ لیکن وہ سب برحق ہے جو میرے بیارے دسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجال اور اسکی قوت کے بارے میں بیان فرمایا۔اور اس سے پچنا،اس سے بغاوت کرنا،اسکے منھ پے تھو کنا ہرمسلمان پر فرض ہے۔سوائ فرض کی یا دو ہائی کے لئے جو پچھ بن سکا وہ آگی خدمت میں چیش ہے۔

کچے دوستوں نے راقم کی کتاب'' تیسری جنگ عظیم اور د جال' کے بارے میں بید خیال ظاہر کیا تھا کہ کتاب میں ڈرایا بہت گیاہے۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دجال ہے ڈرایا ہی ہے تا کہ
امت اس فتنے ہے عافل نہ ہوجائے۔ دجال کا بیان من کر صحابہ اتنا ڈرتے ہے کہ آنسو وں ہے
دو نے لگتے تھے۔ چنا نچہ یہ بیان ہی ایسا ہے کہ اس کو پڑھ کو ڈرنا ہی چاہئے۔ یہ اس بات کی
علامت ہے کہ آپ کو اپنے ایمان کی فکر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ راقم کا مقصد صرف ڈرانا
منیں بلکہ خبر دار کرنا ہے۔ تا کہ اس فتنے ہے نیجنے کی تیاری کی جائے۔ ڈرنا اس معنی میں نہیں
چاہئے کہ مایوں ہوجا کیں۔ اس مایوی سے نکا لئے کے لئے راقم جہاد اور مجاہدین کی کا میابیوں
کے تازہ حالات بھی لکھتا ہے تا کہ سلمانوں کو دجالی قوت کے ساتھ ساتھ یہ بھی پند رہے کہ اتنا
کے جو تے ہوئے بھی میدان میں صورت حال کیا ہے۔ اور کا میابیاں کس کے قدم چوم رہی
ہیں۔ چنا نچہ دجال کے فتے اور اسکے اتحادیوں کی قوت کے بارے میں جائے اور جہاد کے
میدانوں سے آنے والی خبریں (مجاہدین کی ذبانی نہ کہ میڈیا کی) بھی سنتے اور اپنے اللہ کا
میدانوں سے آنے والی خبریں (مجاہدین کی ذبانی نہ کہ میڈیا کی) بھی سنتے اور اپنے اللہ کا
میدانوں سے آنے والی خبریں (مجاہدین کی ذبانی نہ کہ میڈیا کی) بھی سنتے اور اپنے اللہ کا
میدانوں سے آنے دوالی خبریں (مجاہدین کی ذبانی نہ کہ میڈیا کی) بھی سنتے اور اپنے اللہ کا
میدانوں سے آنے دوالی خبریں (مجاہدین کی ذبانی نہ کہ میڈیا کی) بھی سنتے اور اپنے اللہ کا
میدانوں سے آنے دوالی خبریں (مجاہدین کی ذبانی نہ کہ میڈیا کی) بھی سنتے اور اپنے اللہ کا

یہ یادر کھئے کہ اگرفتنوں ہے بیچنے کے لئے فوری احتیاطی تد ابیر نہیں کی کمکیں تو ایمان بچانا مشکل ہوجائے گا۔امام مہدی اور دجال کے بارے میں احادیث کا مطالعہ کر کے آپ کو یہ احساس ہوجائے گا کہ جس دور ہے ہم گزرر ہے ہیں یہ بہت اہم وقت ہے۔ چنانچاہم وقت میں ہم فیصلے کر کے ہی ہم خود کواپئے گھر بار،مساجد و مدارس اور اپنے علاقوں کو بچا تھتے ہیں۔ کتاب پڑھنے کے بعد جیتے زیادہ افراد تک یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچا ہے ۔ لوگوں کو احادیث کی روثنی میں حالات کو بچھنے کی وعوت د ہیجئے ۔گھروں میں خواتین اپنے بچوں کو

وجال اورائے فتوں کے بارے میں بتائیں۔ کتاب کی تیاری میں جن کتب ہے استفادہ

کیا ہے انکے جوالے آخر میں دے گئے ہیں مجھن دوستوں اور ہزرگوں کی دعاؤں کے سہارے بی سے کتاب آپے سامنے ہے۔ و نیا کے ہنگاموں میں زیادہ وقت نہیں مل سکا۔ سو کتاب میں جو فلطی نظر آئے وہ راقم کی کم علمی ہجھئے گا۔ بہت سے دوستوں نے کتاب کی تیاری میں تعاون کیا ہے۔ بلکہ بعض نے تو زبردی بی سے کتاب کلصوائی ہے۔ اللہ تعالی ایکے ولوں میں اپنی ملا قات کا شوق پیدا فر مادیں۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں دجالی قو توں کے خلاف لڑنے والوں کو ضرور یا و رکھا ہیں جا نیڈ اورا سکے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لئے بددعا تیں سے جیئے۔ کہ اللہ انکی سامان بنادیں۔ ساز شوں کو بی ایک جو کہ اللہ انکی سامان بنادیں۔

اس گنبگار کو بھی اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیجئے ۔ اپنی بے بنتام زندگی کی بیے شتی حالات کی موجوں پر بھکو لے کھار بی ہے۔ دعا بیجئے کوئی موج آ کراس ؤولتی شتی کو بھی منزل پہر پہنچادے۔ اللہ فعالی ہے دعا ہے کہ اس کوشش کومنس اپنی رضا کے لئے قبول فرمالیس اور استِ مسلمہ کے لئے اسکونفع کا فرریعہ بنادیں۔ (آمین)

#### مقدمه

#### يسنم الله الرحش الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على سيدالمرسلين وعلى آله و اصحابه اجمعين

حق وباطل کی صفیں بہت تیزی کے ساتھ الگ الگ ہوتی چلی جارہی ہیں۔ بہت ی شخصیات اور جماعتیں علی الاعلان باطل کے لشکر کے ساتھ اپنا مستقبل وابستہ کر بیٹھی ہیں۔ پرانے اتحاد بھی مزید مضبوط ہوئے ہیں۔کل تک جو زبانیں خاموش تھیں اب ایکے لب بھی کسی ندکسی کے حق یا مخالفت میں ملمنا شروع ہوگئے ہیں۔

کچھالیے بھی ہیں جو براہِ راست تو نہیں البتہ بالواسط انکی زبان بلم اور کوششیں دجال کے لشکر کومضبوط کرنے میں صرف ہور ہی ہیں۔اگر چیا نکاننس اس بات کو تسلیم نہیں کرنے دے رہا کہ وہ د جال کومضبوط کررہے ہیں۔

جولوگ کھل کر د جالی قو توں کے سامنے جھک جانے کی امت مسلمہ کو تلقین کر رہے ہیں۔ وہ ڈ ھنکے چھے نہیں ہیں۔ اٹکا نفاق ( بلکہ کفر ) اٹکی لمبی زبانوں سے اس طرح ٹیک رہا ہے جیسے پیپ

گھرے زخم سے بیپ ٹیک رہی ہوتی ہے۔ اسلامی نظام کے مقابلے گفریہ نظام کی محبت بکلہ گو

مسلمانوں سے زیادہ ہندؤوں اور یہودیوں سے ہمدردی ، بھارت کے برہمن اور امریکہ کے یہود

کے درد میں کھلے جانا اور اسلام پر جانیں لٹانے والوں کے خلاف زہر آلود تیرونشتر انکی کمین گاہوں
سے برسائے جارہے ہیں۔

بیطبقدا ہے آپ کو د جال کی صفوں میں کھڑا کر چکا ہے۔ مسلمانوں جیسے نام صرف اس لئے رکھے ہیں کدید پاکستان جیسے ملک میں رہ رہے ہیں۔اگر چداسکے لئے بھی انگی دلی خواہش میہ ہے کہ پاکستان کے وجود کوختم کر کے اس خطے کو بھی برہمن کی غلامی میں دیدیں،انکے علاوہ جولوگ ابھی تک جمہوری نظام یا حکومتوں کے آنے جانے کے چکر میں تجنسے ہیں اُنھیں بھی اب رک کرسو چنا چاہئے گداس نظام کے دھاگے گون ہلارہا ہے؟ کس کے اشارے پرحکومتیں بنتی اور بگڑتی ہیں۔ کس کے کہنے پرتمام دنیا کامیڈیا ،خواہ عالمی ہو یا ملکی ،الیکشن سے پہلے ای جماعت اور فرد کی حمایت شروٹ کردیتا ہے جسکو 'خفیہ قوت'' جمانا جا ہتی ہے۔

ہم بھی کتنے بھولے ہیں۔آیک جانب دنیا کوعالمی گاؤں (Global Village) شکیم کرتے ہیں۔اور دوسری جانب پاکستان یا دیگر مسلم ممالک کے بارے میں یہ بچھتے ہیں کہ الیکشن میں جیتنے والاعوا می مینڈیٹ لے کرآیا ہے۔ یہ عوامی مینڈیٹ نہیں ہوتا یہ سب د جال کی د جالی میڈیا کا فریب ہوتا ہے۔

ہمیں اس بات کو سجھنا جا ہے کہ اس عالمی گاؤں میں پاکستان دجال کیلئے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان کو قبضے میں رکھنے کے لئے اسکے تمام ادارے ،خصوصاً آئی ایم ایف،ورلڈ بینک اورفریمیسن کی تمام تر توجہاس بات برنگی ہوئی ہے کہ پاکستان اس اتحاد میں موجود رہے تاکہ اس خطے میں موجود د جال مخالف لشکر ہے لڑنے میں آسانی ہواور امام مبدی کی حمایت کے لئے جانے والے لشکر کو مہیں ختم کیا جا سکے۔

دجال کے نزویک پاکستان کی اہمیت کی دوسری وجہ سے ہے کے صوبہ سرحد و قبائل وجال کے بڑے انتخادی بھارت کوشکست دے کراسکو فتح کرینگے۔ چنا نچا فغانستان ہر حدوقبائل ہیں کسی بھی ایسے شکر کا مضبوط ہونا د جالی قو توں کی موت کا سامان ہے۔ یکی وجہ ہے کہ پاکستان ہیں موجود د جال کے بیروکاروں کی کوشش ہے کہ پاکستانی فوج ہر قیمت پر قبائل کو مثانے کی ناکام کوششوں میں گئی دے۔

جہاں تک مسلم مما لک کے حکمران طبقے کا تعلق ہے د جال ان سے مطمئن ہوگا کیونکہ حکومتی سطح
ہے سب اسکے منصوبے کے مطابق چل رہا ہے۔ جس ملک میں بھی کوئی اسلامی تحریک اٹھ رہی ہے
اسکو دہانے کے لئے حکمران طبقہ اسکی خواہشات کے مطابق کام کر رہا ہے۔ ان مما لک کی داخلہ
پالیسی ، خارجہ پالیسی ، معاشی واقصادی پالیسیاں سب اسکی مرضی کے مطابق چل رہی ہیں۔ کسی بھی
مسئے میں اس کو مزاحمت کا سامنانہیں ہے۔ خصوصا پینے کے پانی کے حوالے سے بیتمام مما لک
د جال کی اس پالیسی پرمل پیرا ہیں جو مسلمانوں کو پانی کے ایک ایک قطرے کا مختاج بنانا جا بتا

ہے۔اسکے لئے اس نے مختلف کا فرملکوں ہے ڈیم بنوا کرمسلم مما لک کے دریاؤں کو ابھی ہے فشک کرانا شروع کردیا ہے۔ابیااس نے صرف پاکستان کیساتھ بی نہیں کیا بلکہ شام بھراتی، لبنان اردن بنسطین اور مصرکے دریاؤں کو فشک کرنے کے منصوبے مکمل کراچکاہے۔ان مسلم مما لک کے مکمرانوں نے اپنی عوام کو دجال کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ آئی ایم الف کے ہوتے ہوئے اس بات کہ فار آتے ہیں کہ آئندہ بھی کوئی مزاحت حکمران طبقے کی جانب سے سامنے آئے۔ بات کہ فار آتے ہیں کہ آئندہ بھی کوئی مزاحت حکمران طبقے کی جانب سے سامنے آئے۔ البتہ دجال کے منصوبوں ہیں مسلم مما لک کی عوام مزاح ہے۔فصوصاً افغانستان کے اندر طالبان بھراتی ہیں مجاہدین اور پاکستان کے قبائل اللہ کی مدد سے دجالی منصوبوں کو فاک ہیں طالبان بھراتی ہیں۔ پاکستان کے مسلمانوں اور پاکستان سے محبت کے دعوے داروں کو احساس نہیں ہے ملارہے ہیں۔ پاکستان کے مسلمانوں اور پاکستان سے محبت کے دعوے داروں کو احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرحدو قبائل ہیں اسلامی تو توں کو یوں ہی مضبوط نیس فرمادیا بلکہ انکو بیک و فت کی دوان منصوبوں کورو کئے کے گئر اکیا ہے۔

ید مغرب میں افغانستان میں موجود د جالی گشکر کی تباہی کا سامان ہیں۔مشرق میں د جال کے بڑے اتحادی بھارت کی انجرتی امیدول کو نامراد کر کے نہ صرف پاکستان کی حفاظت کرنے والے میں بلکہ اس خطرے سے ہمیشہ کے لئے پاکستان کونجات د لانے والے ہیں۔

ایک بہت بڑی د جائی سازش پاکستان کے شال میں پنپ رہی ہے جسکی طرف اوگوں کا دھیان نہیں۔ یہ سازش د جائی سازش پاکستان کے شال میں پنپ رہی ہے جسکی طرف اوگوں کا دھیان نہیں۔ یہ سازش د جائی حاصفہانی یہودی آغا خان نے عالمی اداروں کے ساتھ مل کر تیار کی ہے میسی سرحدیں پاکستان کے شائی علاقہ جات ہے شروع ہوگر مافغانستان سک صوبہ کشراور نورستان کو لیتی ہوئی تا جکستان تک جاتی ہیں۔ کنفراور نورستان میں امریکیوں میں امریکیوں میں امریکیوں کے لئے بڑا تیاہ کن گذرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باجوڑ آپریشن کے لئے سابق صدر بش نے پاکستان کو خصوصی احکامات دے اور باجوڑ کی پائیشکل اعظامیہ کی مخالفت کے باوجودیہ آپریشن کیا گیا۔

افغانستان، مرحد و تبائل کی اہمیت دجال اچھی طرح سمجھتا ہے۔ چنانچہ جب آپ اسکے اتحاد یوں کی زبانوں سے مرحد و قبائل کے بارے میں سے بات سنتے ہیں کہ یہاں موجود اسلامی قو تیں فطے کے استحکام کے لئے خطرہ ہیں تو اسکا مطلب سے کہ ان قو توں کے ہوتے ہوئے دجالی خوابوں کو تعبیر نہیں مل سکتی۔ ان اسلامی قو توں کو شکست دئے بغیر ندامام مہدی کے لشکر کورد کا جاسکتا ہے، نہ آغاخان اسٹیٹ قائم ہو تکتی ہے اور نہ ہی بھارت کوشکست سے بچایا جا سکتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں موجود پاکستان کے دشمن صوبہ سرحداور قبائل کے بارے میں مستقل اپنی بد بودار زبان استعمال کر رہے ہیں اور اسکے عوض وہ اپنے بچول کا مستقبل بھارت واسر یکہ میں محقوظ بنانا چاہتے ہیں۔ بھی وہ ان علاقوں کو پاکستان کے لئے خطرہ قرار دیتے ہیں اور بھی ان علاقوں کو پاکستان کے لئے خطرہ قرار دیتے ہیں اور مجھی ان علاقوں پر امریکی پر چم اہرا تا ہواد کھاتے ہیں۔ انکومعلوم ہونا چاہئے کہ صوبہ سرحداور قبائل کو اللہ نے پیدائی پر صغیر کے مظلوم مسلمانوں کی دادری اور حفاظت کے لئے کیا ہے۔ اس پر تاریخ شاہد ہے بیدائی برصغیر کے مسلمانوں کے دادری وادر حفاظت کے لئے کیا ہے۔ اس پر تاریخ شاہد ہے۔ اور اب مستقبل قریب میں اللہ تعالی برصغیر کے مسلمانوں کے لئے قوم افغان سے جوکام لینے والے ہیں اسکی بھتک ہے تی ان منافقین کے دل بھت جا ٹیں گے۔

آنے والے طوفان کی پیشن گوئی تو سب ہی کررہے ہیں کیئن افسوس ا حادیث کی روشنی ہیں۔ اس سے بیچنے کی تدبیر تلاش کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایک خطرناک طوفان پاکستان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ جس طرح طوفان نوح سے بیچنے کا واحد ذریعہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی ،ای طرح صوبہ مرحد و قبائل پر صغیر کے مسلمانوں کی کشتی ہے۔

سرحد وقبائل الیی حقیقت ہے جو یبود وہنود دونوں بی جانتے ہیں۔اورا کی کتابوں میں ہے باتیں آج بھی موجود ہیں۔لیکن پاکستان میں موجود منافقین جنھوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے مقابلے بھارت کے ہندؤں کو تربیح دی ......وہ اس بات کو مجھ نہیں پائمیں گے۔وہ کل سقابلے بھارت کے ہندؤں کو تربیح دی ......وہ اس بات کو مجھ نہیں پائمیں گے۔وہ کل تک سک سے الدین کے استقبال کے لئے بے چین متھ .....اور .... آج شیاطین نے ایکے دلوں میں ہے وہوے ڈالد نے ہیں کہ ..... بس تھوڑ اانتظار کرو ... بمرحدوقبائل میں امریکہ اور دریائے افک تک بھارت کے پرچم لبرانے والے ہیں۔ان منافقین کی دیرینہ خواہش ہے کہ وا بگہ کی لکیر کو فتم کردیا جائے تا کہ بھارتی شراب وشاب سے لئے انھیں دہلی مجمئی نہ جانا پڑے۔

میصرف شیطانی وسوسہ ہے جسکوشیاطین نے سیجھنے میں فلطی کی ہے۔ بید حقیقت ہے کہ تو میت کے طاغوت کی بنائی مرحدی لکیری منانے کا وقت آگیا ہے۔ اورصرف وا جگہ ہی کیا .....۔ شمیر کی خونی کلیر منانے کا وقت آگیا ہے۔ اورصرف وا جگہ ہی کیا .....۔ شمیر کی خونی لکیر منانے کا وقت بھی آہی پہنچالیکن .....اس طرح نہیں جیسا منافقین سمجھ رہے ہیں کہ بھارتی وفری کے بھارتی وزیری جاتی ہوئی جہاں ہے جمیشہ روندی جاتی روندی جاتی دیا ہیں ہے۔ اورا کھنڈ بھارت کے بجائے ایک نیا پاکستان وجود میں آئے گا، جہاں کے باس و نیا میں

سراٹھا گرجئیں گے۔۔ نہاسکو بھارتی ٹیکنالو جی روک پائے گی اور نہ پاکتان میں موجود برہمن کے نمک خوار۔

سے باتیں ان تجزید نگاروں کے لئے عجیب ہوگئی جنھوں نے اس دور کے بارے میں اھادیث کا مطالعہ نہیں کیا۔اورا نکے علم کی بنیا د د جالی میڈیا کی رپورٹوں ،خبروں اور تبصروں پہ کھڑی ہوئی ہے۔ اگران حالات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اھادیث کی روشنی میں مجھر کر پاکسی نہیں بنائی گئی تو و جال کے دجل وفریب کی بھینٹ چڑھ جائیں گے اورا حساس تک شہوگا۔ جودانشور صرف ظاہری صالات اور مغربی میڈیا کی رپورٹیس پڑھ کرتجز ہے کرد ہے ہیں وہ لکیر بی پیٹے رہ جائیں گے۔'

یہ بہت خاص وقت ہے۔ جن و باطل کے مامین جاری معرکدا نتبائی اہم مرحلے میں واخل جو چکا ہے۔ ہرمسلمان اپنے دل کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے کداسکے دل میں کس چیز کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ ہرا لیک کواس بات کاعلم ہے کدوہ اپنے ایمان کو کتناعزیز رکھتا ہے اور کس قیت پرودا پنے ایمان کی حفاظت کرسکتا ہے۔

برمسلمان اپنے بارے میں سوپے کہ وہ کس کے تشکر کا حصہ بنتا جا ہتا ہے۔ ایک طرف حق ہاہ دروسری طرف باطل ۔ ایک طرف امریکہ د جال کی صف میں کھڑے ہونے کی دعوت دے رہاہے اور دوسری جانب'' غرباء'' کی سرز مین اور جہا د کے میدانوں سے صدا کیں آ رہی ہیں۔

ملاء الجھی طرح جانتے ہیں کہ ایسے حالات میں ان پر کیاذ مہ داریاں عاکم ہوتی ہیں۔ جب آپ اس بات کوشلیم کررہے ہیں کہ یہ چودہ سوسالہ تاریخ کے نازک ترین حالات ہیں اور یہ خاص مرحلہ ہے جس میں است محمہ میں کی اللہ علیہ داخل ہو چکی ہے تو پھرآپ خاص فیصلوں سے کیوں گھبرارہے ہیں۔ جب حالات خاص ہیں تو فیصلے بھی خاص ہی کرنے ہو نگے تب جاکرآپ خود کو اورا پی تو م کوان حالات سے نکال کرلے جا سکتے ہیں۔

ہر طبقے میں موجود د پاکستان کا درور کھنے والے ، بااثر حصرات (مثلاً صحافی ، کالم نگار ، مینئر ریٹائرڈ نو جی افسران وغیرہ ) کوگھروں سے نکلنا ہوگا اور حکومتوں کو مجبور کرنا ہوگا کہ گلے میں پڑے امریکی اتحاد کے پٹے کواب اتار پھینکیس ورندالیانہ ہو کہ قیامت کے دن اسی پٹے کے ساتھ اٹھایا جائے ۔ نیز پاکستان کے تمام مسلمانوں کو یہ بھی سوچنا چاہئے کہ اگر امام مبدی کا ظہور ہو گیا تو کیا ہے حکومتیں اس وفت بھی امریکہ کے اس اتحاد ہی میں اڑتی رہیں گی؟ مشرف کی مسلط کی ہوئی اس پالیس ہے نجات میں ہی پاکستان کا مفاد ہےاس میں آخرت کی بھلائی ہے۔ بیتمام دجالی تو تیس پاکستان کے مسلمانوں کی دشمن میں اور ہرحال میں انکا وجود مٹانا چاہتی ہیں۔

اگر آپ میہ چاہتے ہیں کہ آپ کے معمول کے معمولات پرکوئی فرق نہ پڑے او رآپ سرخر وہمی ہوجا کیں۔ایسا ہر گزنہیں ہوسکتا۔خاص حالات سے خٹنے کے لئے خاص فیصلوں اور خاص اقد امات کی ضرورت ہوتی ہے۔اور میہ اہم فیصلے کرنے کا وقت ہے۔اگر حکمران پاکستان کو جیجنے پر شفق ہو گئے ہیں تو کیا آپ جیتے ہی برائمن کی غلامی میں جینا گواد اکرینگے؟

جہاں تک پاکستان میں موجوہ بعض در دمند لوگوں کا تعلق ہے وہ اپنی تبجھ کے مطابق اس سازش کے خلاف کوششیں کررہے ہیں۔ بہت قبیل تعداد جو کداداروں ہسحافیوں اور دوسرے شعبوں میں ہے اس سازش کو تبجھ رہی ہے۔ جبکدائے مقابلے میں موجود پاکستان وشمن عناصر پاکستان کے ہر شعبے میں قابض ہو چکے ہیں ۔اوراس وقت قادیاتی تک اعلی اداروں میں براجمال ہیں۔ بڑے بڑے ٹی وی چینل مشہور کالم نگار، انسانی ( یہودو ہنود کے ) حقوق کی تنظیمیں ، کی ساسی جماعتوں کی قیادت کے مقابلے اس طبقے ( پاکستان کا درد رکھنے والے ) کی آواز اب دھرے دھرے سسکیوں میں تبدیل ہوتی جارتی ہے۔

ممبئ حملوں کے وقت امید ہو چلی تھی کہ فو ن اپنے اصل دشمن کی طرف پھر سے بلٹ جائے گی۔ پاکستان کا درور کھنے والے بھی خوش تھے ،لیکن لگٹا ہے دوسرا طبقداس ملک پر قابض ہو چکا اور مشرف سب پچھ تیاہ ہی کر گیا۔

ایسے وقت میں علماء فق کوان در دمندان پاکستان کے ساتھ لل کراب وہ بات کہددینی چاہیے جسکو وہ ابھی تک نہیں کہد پائے۔ تمام پاکستان کے جائے کے حصوبہ سرحد وقبائل پاکستان کے دشن نہیں بلکہ بیا نے والے وقت میں دصرف پاکستان کے کافظ ہیں بلکہ تمام برصغیر کے مسلمانوں کو ہند ووں کے ظلم سے نجات والے والے ہیں جبکہ ان کو منافے کی کوشش بھارت وامر یک کے اس کہنچ پر جوری ہے۔ پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والے اور یبال کی مساجد و مداری کو سکھوں کا اصطبل بنانے کے لئے راہ بموار کرنے والے خود حکومت کی صفوں میں موجود ہیں۔ پہنے باور سندھ کے اہل ایمان کو میہ بات یا در کھنی چاہئے کداگر اس وقت غفلت برتی گئی تو افسوی

کے لئے بھی کھے یاتی نہیں رہے گا۔

كم ہے كم ميرانبيل بنا نه بن اپنا تو بن

یہ ہاتیں شاید غافلوں توخیل لگیں یا کچھاور لیکن دنیاد کیھے گیآ کہ پاکستان میں موجود امریکی اور بھارتی لا بی جوسازشیں کررہی ہےوہ پاکستان کے مسلمانوں کی بتاہی کا سامان ہے۔اور جوائے خلاف نہیں اٹھتا وہ بھی قیامت کے دن اس میں شریک سمجھا جائے گا۔

ایک بار پحریاد ولاتا چلوں، جہال تک اسلامی قوتوں کا تعلق ہے تو اللہ تعالی اتکو ہردن مضبوط بھی گرتے چلے جارہے ہیں۔ امریکی ہوں یا بھارتی ، یا پاکستان بیں موجود منافقین انکی بدیودار زبانیں ، اور مسلمانوں کے خون سے رنگین قلم ، بیسب مل کربھی اللہ تعالیٰ کے منشاء کے مقابلے میں کامیا بنہیں ہو گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ قوم افغان کو امام مہدی کے لشکر کے لئے منتخب کر چکے اور انکے ہاتھوں بندوستان کی فتح کے فیصلے کر چکے تو سارے کا فراورا کئے بھائی منافق مل کربھی قوم افغان کو ختم نہ کرسکیں گئے۔ اللہ تعالیٰ کو ایکے فیصلوں پرعملدر آمد ہے دنیاوا لے دوکے نبیں سکتے۔

راقم کی ہاتیں جنگی بچھ میں نہیں آتیں ندآئیں کدان ہے کوئی غرض نہیں ۔لیکن میر گنہگار جن علماء حق کو یا د د ہانی کرانا چاہتا ہے وہ ضروران ہاتوں کاعلم رکھتے ہیں کداللہ نے پرصغیر کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت آپ ہی کے ذریعے کرائی ہے۔اور آپ کے اسلاف نے اپنے مرول کی فصلیں کٹوا کراس خطے میں مسلما توں کی بالا دئتی کی حفاظت کی ہے۔

راقم کا اس موضوع پر لکھنے کا واحد مقصد بہی ہے کہ مسلمانوں کو موجودہ خطرات ہے آگاہ کرے اُٹھیں جن کے لشکر میں شامل ہونے کی دعوت دیجائے۔ برمودا تکون یا شیطانی سمندر میں د جال ہویا نہ ہو، د جال جلد نظے یا بدیر لیکن اس ہے پہلے کے فتنوں ہے بچنا اورا سکے لئے تدبیر کرنا ہر سلمان کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ د جال کے آنے ہے پہلے جو فتنے ہو نگئے انہی میں جن و باطل ہر سلمان کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ د جال کے آنے ہے پہلے جن کے لئنگر میں شامل ہوگیا د جال اس کوکوئی فقصان نہیں پہنچا سکے گا۔

الله تعالیٰ تمام مسلمانوں کوحق کے لشکر میں شامل ہونے کی تو فیق عطا فرمائیں۔ وجال اور اسکے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ (آمین)

# شيطاني سمندر برمودا تكون اورا ڑن طشترياں

شیطانی سمندر، برمودا تکون اور اُڑن طشتریال ایسے موضوع ہیں جوآپ مختلف انداز ہیں سنتے اور پڑھتے چلے آ رہے ہو نگے ۔افسانوی قصے خوناک داستانیں نا قابل یقین واقعات تاریخی شہادتیں ان سب کواس طرح گڈٹد کردیا گیاہے کہ پڑھنے والاکسی سیجے بیٹی پرہیں پہنچ پاتا۔ بلکہ غیر شعوری طور پراس کے لاشعور ہیں یہ ایک ایسی داستان کی شکل اختیار کرجا تاہے جس ہیں کچھ تجسس، کچھ خوف، کچھ نے بھائق کچھ افسانوی قصے شامل ہوں۔

لیکن حقیقت کیا ہے؟ اورا کیے مسلمان کواس مسئلے کو کس روشی ہیں ویکھنا چاہئے۔ نیز جو پچھ دنیا کے سامنے اس علاقے کے بارے ہیں بتایا جاتا رہا ہے کیا بیرسب افسانہ ہے یا حقیقت۔ اگر حقیقت ہے تو پھر اس پانی کے اندرالیا کیا ہے جو آج تک ہزاروں افراد کو نگل گیا، سیکڑوں جہاز خاکب ہو گئے کسی کا پچھ بید نہ چلا؟ کیا بلیس کے ساتھ اسکا کوئی تعلق ہے؟ یا کا نا د جال اس علاقے ہی موجود ہے؟

بڑے بڑے و یوبیکل جہازوں کا پرسکون سمندر میں بغیر کسی خرابی یا حاوثے کے اچا نک عائب ہوجانا کبھی مسافروں کا بچ جانا ور جہازوں کا اغوا کیا جانا کبھی جہازوں کا حجے حالت میں بچ جانا اور مہازوں کا اغوا کر ایا جانا ۔ فضاء میں اڑتے ہوئے جہازوں کا دیکھتے ہی دیکھتے کہیں گم ہوجانا یہ سب ایسے واقعات ہیں جنگی تشریح آج تک دل کو مطمئن نہیں کرسکی ۔ انکا غائب ہونا اس قدر تیز ہوتا کہ طیاروں کے پائلٹ یا جہاز کے کہتان کو ایمرجنسی پیغام بھیجنے کی مہلت بھی نہیں ٹل پاتی ۔ قدر تیز ہوتا کہ طیاروں کے بائلٹ یا جہاز کے کہتان کو ایمرجنسی پیغام بھیجنے کی مہلت بھی نہیں ٹل پاتی ۔ اس سے بھی زیادہ جیرت کی بات میہ ہے کہ خائب ہونے والے طیاروں ، جہازوں اور مسافروں کا گئی کے بھی کوئی نام و فشان بھی نہیں ٹل سکا۔ اگر چہنی ماہرین کی طرف سے میہ باروکرانے کی کوشش کی جاتی رہی کہا تہ جی بیں جن کی شدت سے میہ جہاز مگڑ ہے جاتی رہی کہ اس جی جہاز مگڑ ہے

کڑے ہوجاتے ہیں اور پھر ہوا کمیں ان کو دور دراز کے پانیوں میں بہا لے جاتی ہیں۔ لیکن اس تشریح کوانسانی ذہبن اس لیے تسلیم نہیں کر سکتا کہ جدید تیکنالوجی کے اس دور میں جبکہ باہرین سمندر کی گہرائیوں میں بینج کر مجھلیوں اور دیگر آبی جانو روں پر تحقیق کے لئے ان کے جسموں کے ساتھ کی گہرائیوں میں بھا کر ان کی تمام نقل وحرکت پر نظر رکھتے ہیں تو کیا آج تک وہ بر مودا تکون میں فائب ہونے والے بڑے بڑے بڑے جہازوں کا ملبہ بھی کہیں نہیں ڈھونڈ سکے ۔ نیز اس علاقے میں رونما ہونے والے بڑے بڑے بڑے جہازوں کا ملبہ بھی کہیں نہیں ڈھونڈ سکے ۔ نیز اس علاقے میں رونما اور جہاز کے کہتان یا مسافروں میں اپنے وقت کے ماہر لوگ افوا کئے گئے ہیں ۔ نیز جتنے بھی حادثات ہوئے اس وقت وہاں موسم ہالکل معتدل اور دن کا وقت تھا ۔ چنا نچے موسم کی خرائی کو بھی حادثات ہو کئی دخل نہیں ہے ۔ طیاروں اور جہازوں سے ان کے ہیڈ کو اور ٹرکا رابط اچا تک منقطع ہوتا گویار پڈر ہوسگال کسی نے جام کرد ہے ہوں۔

ا کشر محققین اس بات پر شفق میں شیطانی سندراور برمواد تکون میں ایس پر اسرار کشش ہے جو ہماری اس کشش سے مختلف ہے جسکو ہم جانتے ہیں۔

برمودا تکون اور شیطانی سمندرلوگوں کے لئے ایک پراسرار علاقہ بن چکاہے۔ جس کے یارے میں جاننے کیلئے انسانی تجسس بڑھتا چلاجاتا ہے۔ بعض سلم محققین کا خیال ہے کہ شیطانی سمندراور برمودا تکون کے اندرد جال نے خفیہ پناہ گاہیں بنائی ہوئی بین جہاں ہے و دد نیا کے نظام کوکٹرول کرر ہاہے۔اس بارے میں بھی ہم تفصیل ہے روشنی ڈالیس تھے۔ برمودا تکون سے پہلے شیطانی سمندر کے بارے بچھ جانتے چلیں۔

# ڈریگن تکون(Dragon's Triangle)یا شیطانی سمندر(Devil Sea)

برمودا بھون کے بارے بیں تو تمام دنیا مجر بیں بہت پھیلاما جا تارہا ہے اورا سکے بارے بیں لوگوں کو خاصی معلومات ہیں ۔لیکن برمودا بھون کی طرح پر اسرار اور حادثات کے مرکز جاپان کا فریکن بھون کو خاصی معلومات ہیں۔ جاپان کے لوگوں کو فریک تھون یا شیطانی سمندر کے بارے بیں لوگوں کو بہت کم معلومات ہیں۔ جاپان کے لوگوں کو اس اسکے بارے بیں اچھی طرح علم ہے اور جاپائی حکومت نے سرکاری اعلان کے ذر لیے لوگوں کو اس علاقے سے دورر ہنے کا تھم جاری کررکھا ہے ۔لیکن جاپان سے باہر کی و نیاا سکے بارے بیں کم ہی جانی ہے۔ حالا تک برمودا بھون کی طرح بہاں بھی جہاز وں ، آبدوز وں اور طیاروں کے عائب ہونے کے واقعات بڑی تعداد ہیں ہوتے رہے ہیں۔ بلکہ محققین کا خیال ہے بہاں حادثات کی تعداد برمودا بھون سے زیادہ ہے۔ یہاں بھی اغواء ہونے والوں کی اکثریت ماہرین ، کپتا تو ں اور عوا بازوں کی ردی ہے۔ بلکہ ایک بات جو یہاں زیادہ خطرناک نظر آتی ہے وہ سے کہ یہاں موا بازوں کی ردی ہے۔ بلکہ ایک بات جو یہاں زیادہ خطرناک نظر آتی ہے وہ سے کہ یہاں خطرناک ایٹی مواد بھرا ہوا تھا۔

# شيطاني سمندر كأمحل وقوع

بی علاقہ بحرالکائل(Pacific Ocean) میں جاپان اورفلپائن کے علاقے میں ہے۔ یہ تکون جاپان کے ساحلی شہر''یوکوہا،'' (Yokohama) سے فلپائن کے جزیرے''گوام'' (Guam) تک اور''گوام'' سے بھر جاپان کے''ماریانا''جزائر تک بھر''ماریانا'' سے ''یوکوہاما'' تک بنتی ہے۔ماریاناجزائر پردوسری جنگ عظیم میں امریک نے قبضہ کرلیاتھا۔ اس سمندرکوجایاتی لوگ مانواوی (Ma-no Umi) کہتے ہیں جسکے معنیٰ شیطان کا سمندر ہے۔ برمودا تکون اور شیطانی سمندر پر تحقیق کرنے والوں میں ایک بڑامشہور نام جارکس برلٹز کا ہے۔ ووا پی کتاب'' وی ڈریکن ٹرائینگل'' میں لکھتے ہیں:

"۱۹۵۲ تا ۱۹۵۳ تا ۱۹۵۳ جاپان نے اپنے بڑے بڑے نوجی جہازاس علاقے میں کھوئے ہیں۔ افراد کی تعداد \*\* کے سے اوپر ہے۔ اس معمد کا راز جاننے کے لئے جاپانی حکومت نے ایک جہاز پر سو (۱۰۰) سے زائد سائنسدانوں کوسوار کیا۔ لیکن ......شیطانی سمندر کا معمد حل کرنے والے خود معمد بن گئے۔ اسکے بعد جاپان نے اس علاقے کو خطرنا ک علاقہ قرار دیدیا۔"

دوسری جنگ عظیم کے دوران بحری افرائی میں جاپان کو این کی خیارہ بردار جہازوں ہے ہاتھ دھونا پڑا۔اسکے علاوہ ۱۳۴۰ طیارے، دی جنگی جہاز، دی جنگی تھٹیاں، نو اسپیڈ بوٹ اور ۴۴۰ خود کش طیارے بھی اس تکون کے علاقے میں تباہ ہوئے۔ جنگ کے دوران اس نقصان کے بارے میں آپ کہر سکتے ہیں کہ ریسب دشمن اتحاد یوں کی جانب سے کیا گیا ہوگا۔لیکن اس بحری دستے کے بارے بارے میں کیا تشریح کی جائیں جو گیا۔حالانکہ ابھی بارے میں کیا تشریح کی جائیں جو اس علاقے میں بغیر کسی حادثے کے عائب ہو گیا۔حالانکہ ابھی تک وہاں نہتو امریکی اور نہ ہی برطانوی جہاز پہنچے تھے۔

کم از کم ماہرین کی بہی رائے ہے۔ کہ پیتائی کھلے دشمن کی جانب سے نبیں تھی۔ کیونکہ ایک محقق کے بقول:

"It is extremely doubtful that they were sunken by enemy action because they were in home waters and there were no British or American ships in these waters during the beginning of the war".

ترجمہ:'' یہ بات انتہائی مشکوک ہے کہ ان جہاز وں کو دشمن نے ڈبویا ہو۔ کیونکہ یہ جہاز اپنی سمندری حدود میں تصاور جنگ کے ابتداء میں وہاں برطانوی یا امریکی جہازئیں پنچے تھے۔''تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی اور چیمی ہوئی قوت بھی موجودتھی جواس جنگ میں امریکہ اور اسکے اتحادیوں کوکامیاب دیکھنا جا ہتی تھی۔

برمودا تکون اور شیطانی سمندر میں آئی زیادہ مما ثلت جاننے کے بعد کیا کوئی ہیمان سکتا ہے کہ پیچنس اتفاق ہے۔ ہرگزنہیں ۔مشہور محقق چارلس برلٹز کہتے ہیں "The mysterious disappearances in the Bermuda and Dragon Triangles may not be coincidental; since both areas are so similar, the same phenomenon might be behind the lost ships and planes".

ترجمہ:''برمودااورشیطانی سمندر میں پراسرارطور پرغائب ہوجانا اتفاقی نہیں ہوسکتا۔جبکہ دونوں علاقوں میں بالکلمما ثلت پائی جارہی ہے۔جہاز وں اور طیاروں کے غائب ہونے میں دونوں جگدایک ہی نظر پیکارفر ماہے۔''( دی ڈریکنٹر ائٹینگل۔ جارلس برلٹز )

## جېاز....منزل نامعلوم

یبال ہونے والے چندمشہور حادثات کے بارے میں جانتے چلیں تا کہ غائب ہونے والوں کی تفصیل معلوم ہوجائے۔

- جاپانی پیرول بردار جہاز'' کا بو ہارو ۵ "(Kaio Maru No. 5): یہ ایک برا پیرول بردار جہاز تھا۔ جس کا عملہ اکتیں افراد پر مشتل تھا، جبکہ اس پر پانچ سوٹن پیرول لدا ہوا تھا۔ ان میں ۹ سائنسدان بھی تھے۔ اس جہاز کا اپنے مرکز ہے آخری رابط ۲۳ متبر ۱۹۵۳ء کو ہوا تھا۔ اسکے بعد اسکا کے پیٹر ہیں چل سکا کہ کہاں گیا۔
- و جاپائی مال بردار جباز ''کوروشیو مارو ۲ '': یه بھی بڑا مال بردار جبازتھا جس پر ۱۵۲۵ش مال لدا ہوا تھا۔اسکو بھی اسکے عملے سمیت سمندرنگل گیا۔اور کوئی سراغ نہیں مل سکا۔اسکا آخری رابط۲۲ایر مل ۱۹۴۹مکو ہوا تھا۔
- فرانسینی جہاز" جرانیوم":-اس جہاز نے ۲۴ نوبر ۱۹۷۳ء کو پیغام بھیجا کہ موسم خوشگوار ہے-اسکے بعد یہ جہاز اپنے ۲۹ افراد پر مشتل عملے کے ساتھ جمیشہ کے لئے کہیں" ممام خدمت" برچلا گیا۔
  - 🕜 مال بردار جہاز ''بانالونا'': بیدلائبیریا کا جہاز تھا۔اس پر ۲۱۲ ۳۱ شن وزن تھااور عملے کی تعداد ۳۵ تھی ۔نومبر ۱۹۷۱ء میں شیطانی سمندر کی بھینٹ جڑ ھاگیا۔
  - ال بردار جہاز" المجوسار": یہ جہاز بھی لائبیریا کا تھا۔ پینی شاہدین کے مطابق یہ جہاز شیطانی سمندریس تھا کہ اللہ بیانی سے جہاز کے اندر سے نہیں بلکہ پانی سے جہاز کے اندر سے نہیں بلکہ پانی سے جہاز

31

کی طرف بردھی تھی۔ بہت ہے اوگوں نے اس وقت اسکی تصویریں زکال لیں جس میں صاف نظر

آرہا ہے کہ جہاز کے چاروں طرف پانی کی لہروں میں آگ ہے۔ چیرت کی بات ہیہ ہے کہ اس

جہاز میں کوئی قابلِ اشتعال مادہ نمیں تھا۔ اس ہے بھی چیرت کی بات ہیہ کہ جہاز کو گھیر نے والی

آگ شان کی شکل میں تھی۔ اس میں ۱۲۴ فراد سوار تھے۔ بیوا قعہ مارچ ۱۹۸۷ء میں پیش آیا۔

اسکی مال بردار جہاز ''صوفیا باباس'': یہ جہاز ٹو کیو (جاپان) کی بندرگاہ ہے روانہ ہوا ورتھوڑ اچلنے کے

بعد دو نکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ لیکن غائب نہیں ہوا۔ سمندروں کے سینے چیر نے والی اور مرت نی پر

گندیں ڈالنے والی ٹیکنالو جی اسکا سبب جانے ہے قاصر رہی۔ سبب نامعلوم ؟ تفتیش کے دروازے

﴿ يونانی جباز" اجیوی جیورجیس": \_ یہ بڑا تجارتی جباز تھا۔ جو ۲۹ افراد پر مشتل عملے کے ساتھ افواء کرلیا گیا۔ اس پر ۲۵ ۱۵ ائن وزن لدا ہوا تھا۔ نہ جہاز کا پیتہ چلا نہ افراد کا اور نہ ہی اس لدے مال کا اثریانی پر نظر آیا۔

## اليمِّي آبدوزوں كاغواء.....قزاق ياسائنسدان

جہاز کے عائب ہوجائے کے ہارے میں تو یہ بہانہ پیش کیا جاسکتا ہے کہ جہاز ڈوب گیا۔لیکن جدید آبدوزیں جن میں جدیدوائرلیس نظام موجود ہواگروہ اس علاقے میں عائب کردی جا کیں تو آپ کیا کہیں گے۔ پھر آبدوزیں بھی کوئی عام نہیں بلکہا یٹی آبدوزیں؟ ذراسو چنے اور تیجب سیجئے کسی سپر پاور کی ایٹی آبدوز یغیر کسی سب کے عائب ہوجائے اوراسکی طرف سے کوئی خاطرخواہ پریشانی یا ضطراب دیکھنے میں ندا تے۔ گویا ''جس نے'' دی تھی''ای نے'' واپس لے لی۔

. وی آبدوز وکٹر 1: بیہ جدیدایٹمی آبدوزتھی۔مارچ ۱۹۸۴ء میں شیطانی سمندر کی خفیہ توت کے پاس مع عملے کے چلی گئی۔عملے کی تعداد معلوم نہیں ہوسکی۔(شاید کوئی بہت خاص لوگ اس میں سوار تھے )۔

وی آبدوزا کیو1: پہلی آبدوز کے غائب ہونے کے صرف پانچ مبینے بعد تتبرین جا پان کے ساخل ہے ۱ مبینے بعد تتبرین جا پان کے ساحل ہے ۱۰ میل دور یہ بھی شیطائی سندر کی خفیہ قوت نے کئی ان ضروری کام' سے اپنے پاس منگوالی ۔ ذراملا حظفر مایئے ایٹی آبدوزنہ ہوئی کوئی تحلوناتھی کہ پچھ پروائی نہیں۔

🖝 روی آبدوزا یکو2: پینوری ۱۹۸۱ء کو پیجی ای علاقے کی نظر ہوگئ۔ پیجی ایٹی آبدوز تھی۔

ن روی آبدوز جولف 1: اپریل ۱۹۲۸ء میں بیرآ بدوز غائب ہوئی ۔ اس کے عملے کی تعداد ۸۲ تھی ۔ اوراس پر ۸۰۰ کلوگرام ایٹمی وار ہیڑ لدے ہوئے تھے۔افراداورایٹمی وار ہیڑ بغیر کسی سبب کے پانی کی گہرائیوں میں چلے گئے۔

◙ فرانسیسی آبدوز چار لی: \_ بیدایٹی آبدوزتھی \_ تتمبر ۱۹۸۳ء میں اس علاقے میں اپنے ۹۰ سوارول سمیت غائب ہوگئی۔

🗘 برطانوی آبدوز فو تمشرول: \_نومبر ۱۹۸۷ء میں اینے عملے سیت غائب ہو گی۔

# شیطانی سمندر کے او پراغواء کئے جانے والے طیارے

ماری 1904ء میں دن کے اندرامریکد کے تین جنگی طیارے اپنے تمام عملے سمیت اس طرح غائب ہوئے کہ کوئی نام نشان ندل سکا۔ ندہی کسی حادثے یا فنی خرابی کا پیغام یا کلٹ کی جانب سے موصول ہوا۔ بیر طیارے , 1-JD. 50 KB اور 97 شخصے اسکے علاوہ جاپان کا جنگی طیارہ P-2J ۲۱ جولائی اے 19 موعا نب ہوا۔ بیر بھی کوئی بنگا می پیغام نہیں دے سکا۔ سے اپریل اے 19 م کو جاپان کا بی ایک اور جنگی طیارہ P2V-7 عائب ہوا۔ اسکے دو مہینے بعد جاپان کا تدریبی طیارہ 1-IM عائب ہوا۔

A-341 مسافر بردار طیارہ مع صحافیوں کی ٹیم کے اس علاقے کے اوپر سے گذر رہاتھا۔ میصحافی امریکی مال بردار جہاز''کیلیفور نیا مارؤ' (جو کہ پہلے یہاں غائب ہو چکاتھا) کی تحقیق کے سلسلے میں وہاں جارہے تھے۔ میصحافی غائب شدہ جہاز کی تحقیق تو نہ کر سکے البتہ دنیا کواپئی تحقیق میں ضرور لگا گئے۔ایسے غائب ہوئے کہ نہ طیارے کا سراغ ملانہ صحافیوں کی ٹیم کا۔

۱۹ مارج ۱۹۵۷ء کوسابق فلیائنی صدر کا طیاره۳۴ حکومتی المکاروں سمیت شیطانی سمندر کی قضاء میں عائب ہوااورکوئی سراغ نیل سکا۔

# برمودا تکون (Bermuda Triangle)

## برمودا تكون كأمحل ووقوع

برمودا بحرِ اوقیانوس (Atlantic Ocean) کے کل 300 جزیروں پرمشتل علاقہ ہے۔ جن میں اکثر غیر آباد ہیں ۔صرف میں جزیروں پر انسان آباد ہیں وہ بھی بہت کم تعداد میں ۔ جو علاقہ خطرناک سمجھا جاتا ہے اسکو برمودا تکون کہتے ہیں۔اس بھون کا کل رقبہ 1140000 مراج کلومیٹر ہے۔اس کا شاکی سراجزائر برمودا،اور جنوب مشرقی سراپورٹور کیواور جنوب مغر فی سرامیا گی (فلوریڈاامریکی مشہور ریاست) ہے ۔ لیعنی اس کا تکون میا می (فلوریڈا) میں بنتا ہے۔ بی ہاں فلوریڈا۔فلوریڈا کے معنی ''اس خدا کا شہر جس کا انتظار کیا جارہا ہے''۔اس کے دوسرے معنی ''وہ خدا جس کا انتظار کیا جارہا ہے''۔

تقریبأ چارسوسال ہے کسی انسان نے ان ویران جزیروں میں جاکر آباد ہونے کی کوشش نہیں کی ہے۔ یہاں تک کہ جہاز کے کمیٹن تک اس علاقے ہے دور بی رہتے ہیں۔ان میں ایک جملہ بڑاعام ہے جو ووالیک دوسرے کوفصیحت بھی کرتے ہیں: '' وہاں پانی کی گہرائیوں میں خوف اور شیطانی راز چھے ہیں''۔

یہاں تک کہ اس راہتے پر سفر کرنے والے مسافر بلکدائیر ہوسٹس تک سب سے پہلے بمی سوال کرتی ہیں کہ کیا ہماراطیار ہ بر مودا تکون کے او پر سے گذر کر جائیگا؟ تمپنی کا جواب اگر چنفی مین ہی ہوتا ہے لیکن حقیقت اس کے برنکس ہے۔

کیا برمودا تکون واقعی تکون کی شکل میں ہے؟

بر مودا تکون سارا کا سارا یائی میں ہے۔ جو کہ تر اقیانوس (Atlantic Ocean) میں

ہے۔ چنانچہ قابلِ غور بات ہے کہ ٹھاٹھیں مارتے سمندر میں تکون کس طرح بن سکتا ہے۔ سوجانتا چاہئے کہ تکون تھتی نہیں ہے بلکہ بدا کی مخصوص علاقہ ہے جہاں نا قابلِ بھین حادثات ہوتے ہیں اس علاقے کو تکون کا فرضی نام دیدیا گیا ہے۔ اس نام کے بارے میں مشہور بدہے کہ پہلی باراس علاقے کے لئے برمودا تکون کا نام 1945 میں ایک پریس کا نفرنس کے دوران اس وقت استعال کیا گیا جب اس علاقے میں پچھ طیارے غانب ہو گئے۔ یہ بات قابلی توجہ ہے کہ اس کو تکون کا نام می کیوں دیا گیا؟

اس حادثے سے پہلے بھی یہال بہت سے حادثات رونما ہو بھے تھے الیکن اس وقت اس علاقے کو برمودا تکون کے جہائے شیطان کے جزیرے کہا جاتا تھا۔ کریٹوفرکولمبس (1506-1451) جب اس علاقے سے گزراتواس نے بھی یہاں کچھ جھیب وغریب مشاہدات کئے ۔ مثلاً آگ کے گولوں کا سمندر کے اندرداخل ہونا ، اس علاقے میں پہنچ کر کمپاس (قطب نما) میں بغیر کسی ظاہری سبب کے خرابی پیدا ہوجانا وغیرہ۔

کولمبس کے امریکی سفر کواب پانچ صدیاں گذر بھی ہیں لیکن بیہ سوال آج بھی ای طرح اللہ اللہ میں ای طرح اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا گرا کیوں ہیں ، پانی کے اوپراوراس کی فضاؤں ہیں الی کیا چر ہے؟ کوئی پراسرار طاقت ہے جس کی تشرق عقل انسانی سیٹیلا ئٹ کے اس جدید دور میں ابھی تک نہیں کرسکی؟ 1854 ہے پہلے عرب لوگ اس علاقے ہے گذرتے تھے لیکن ایکے جہاز وں کو مجمعی کوئی حادث یا کوئی غیر معمولی بات یہاں و کیھنے میں نہیں آئی۔ البتہ تاریخ میں بعض واقعات میں اللہ کے بہلے کے بھی واقعات میں بھی واقعات میں ہے مطبع ہیں۔

## جہاز وں کا قبرستان برموداتکون

1813 میں امر یکا کے تیسرے نائب صدر اردن ہر (Aaron Burr) کی بٹی تھےوڈوزیا (Theodosia) کی بٹی تھےوڈوزیا (Theodosia) جو کہ جنوبی کیرولینا کے گورز جوزف السٹون کی بیوی تھی، اپنے وقت کی ذہبین ترین اورخوبصورت ترین لڑکی تجی جاتی تھی، ہر مودا تکون میں غائب ہوگئی تھیوڈوز ایا پنے والد سے ملاقات کے لئے اس وقت کی مشہور کشتی پیٹریاٹ پر سوار ہوکر نیویارک جارتی تھی۔ پیٹریاٹ کا کپتان اس وقت کے ماہر امریکی کپتانوں میں شار ہوتا تھا، اس کے ساتھ اسکا ڈاکٹر اور عملے کے چندار کان تھے لیکن تھیوڈوزیا اور پیٹریاٹ کا ملکہ بھی نیویارک نہ بیٹج سکے۔

امریکی نائب صدر ہونے کی حیثیت ہے اس کے باپ ارون برنے بیٹی کی تلاش میں اپنے تمام تروسائل جھونک ڈالے لیکن نہ ہی کشتی اور نہ اس پر سوار افراد کا کچھ پت لگ سکا۔ سوائے چند جھوٹی منصو یہ بندا فواہوں کے۔

1814 مرکی برے کے مشہور جہاز واسپ (WASP) کو بھی برمودا گون نگل گیا۔ اس کا کہتان کوئی معمولی کپتان نہیں تھا۔ بلکہ امر کی عوام دخواص کا بیرو، برطانوی بحری بیڑے کے مضبوط ترین جہاز رینڈ بر (Reindeer) کوصرف 27 منٹ میں شکست دینے والا، جونسٹن بلیکلے (Blakeley) تھا۔ اس فتح کے فورا بعد کی کو بچھ جرنبیں کہ بلیکلے اپنے اسٹاف اور جہاز کے ساتھ کس دنیا میں جا پہنچا۔ ندامر کی حکومت اور نہ بی امر کی بخریب کہ بیریہ جو کہ اس علاقے کے چھے چھے ساتھ کس دنیا میں جا پہنچا۔ ندامر کی حکومت اور نہ بی امر کی بخریہ کو کہ اس علاقے کے چھے بھے کے پانی کی گہرا کیوں تک کواس طرح پہنچا تی ہے جسے اپنے گھر کے گئی کو چوں کولوگ پہنچا نے بیں سے بانی کی گہرا کیوں تک کواس طرح پہنچا تی ہے جسے اپنے گھر کے گئی کو چوں کولوگ پہنچا نے بیں اندرنگل گیا کا باہلیکلے کی صلاحیت سے متاثر ہوکر'' خفیہ توت ' نے اپنے لئے متحق کر لیا؟

پہلی جنگ عظیم (1918-1914) کے وقت مارچ 1918 میں امریکی بجہا ز سائیکلوپس (Cyclops U.S.A) اس علاقے میں غائب ہو گیا۔ اس پر ساڑھے چودہ ہزارٹن غام مال لدا ہوا تھا جو کہ جنگ کے دوران استعال ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ تین سوافراد اس پر سوار تھے۔ اٹکا بھی کوئی نام نشان نہیں مل سکا۔

جاشواسلوکم (Jashua Slocum) ایک اییا کپتان جونصرف امریکی جارئ کا بلکہ ساری دنیا کی بحرید کی تاریخ میں اپنانام رکھتا ہے۔ بچپن سے سمندر کی موجوں سے کھیلنے والا، سب سے پہلے تنہا ساری دنیا کی سمندری سیر کرنے والا، ساری عمر خطرناک سمندری طوفا نوں کا مقابلہ کرتے دہنے کے بعد جب1909 بس ایک سفر پراپنی کشتی امپرے (Spray) پر روانہ ہوا تو پھر بمیشہ کے لئے برمودا تکون میں اپنی کشتی کے ساتھ عنا تب ہوگیا۔ اس کا اور اس کی کشتی کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ نہ جادثے کی خبر نہ کشتی کا ملبہ سسسوائے اس کے کہ برمودا تکون میں عائب ہونے والوں کی فہرست میں اس کا اور اس کی کشتی کا اضافہ ہوگیا۔

مسافرغائب...جہاز ساحل پر

كياآب يقين كرين كارا بكويه بتايا جائ كدايك جهاز برموداك مندريل كرا

ہے۔ کیکن مسافراور کیتان لا پتہ ہیں؟ کھانے کی میزوں پر کھانا ای طرح لگا ہوگو یا سوار کھانا کھاتے کھاتے ابھی کسی کام سے اٹھ کر گئے ہوں۔ نہ کسی حادثے کے آٹار نہ کسی لوٹ مار کی کوئی نشانی آخرتمام سوارا میا تک ج سمندر میں کھانا چھوڑ کرکس کے مہمان بن گئے؟

بیرهاد شکیرول ڈئیرنگ (Caroll Deering) نامی جہاز کے ساتھ پیش آیا۔ جہاز کا اگلاحصہ ساحل پر ریت میں دھنسا ہوا تھا جبد پچھلاحصہ پانی میں تھا۔ کھانے کی میزوں پر کھانا لگا ہوا تھا ،
کرسیاں تھوڑی می چچھے کی جانب کھسکی ہوئی تھیں گویا اس کے سوار کسی غیر متوقع بات پیش آنے پر اپنی جگہ سے ایٹھے ہوں اور پھروا پس آنا چاہتے ہوں۔ لیکن پھروہ بھی اپنی کرسیوں پروائیس ندآ سکے۔
کرسیوں اور میزوں پررکھی کھانے کی پلیٹوں کو دکھے کر کسی ہنگا ہے یا بھگدڑ کے کوئی آٹار وہاں نظر نہیں آتے تھے۔ جہاز کی حالت و کھے کر یہ بھی نہیں کہا جاسکتا تھا کہ اس میں کوئی لوٹ مار کی واروات ہوئی سے ۔ پھر سب سے زیادہ حمرت کی بات میتھی کہا ہے جہاز کا است نے کم پانی میں آنا ناممکن ہے ، سے سواروں کے ساتھ کیا حادث چش آیا؟ کوئی ملکیت تھا۔
جہازی تی ڈئیرنگ کمپنی آف پورٹ لینڈی ملکیت تھا۔

ہیری کو نو ور (Herrey Conover) مشہور امریکی ارب پن ، ماہر جنگی پائلٹ،
کشتیوں کی دوڑ جیتنے والا ماہر کپتان، 1958 میں اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ برمودا تکون کی
گہرائیوں میں غائب ہوگیا۔لیکن اس بارصرف افراد اغوا کئے گئے جبکہ انگی کشتی میا می (فلوریڈا)
کے ساحل سے 80 میل ثال میں ایک کنارے پر ملی۔ ہیری کونو وراوراس کے ساتھی کشتی سے
غائب تھے۔

ڈوباہواجہاز....واپس

کیا جھی آپ نے ایسا سناہے کہ کوئی جہاز سمندر میں مکمل ڈوب گیا ہو،اور پچھ ع سے بعد بی درست حالت میں، بغیر کسی خرالی کے اوپر آجائے؟

ایک جہاز برمودا تکون کے پانی پرتیررہاہے۔ سمندر کی موجیس اس سے تکھیلیاں کررہی ہیں۔ لیکن اس میں کوئی نہیں بالکل خالی۔ نہ کپتان نہ عملہ اور نہ کوئی سوار۔ اس جہاز کا نام لاداہا ہے۔ ایس ایز فیک(S.Aztec) کے کپتان اور عملے نے جو منظر دیکھا وہ کچھ یوں ہے: ہر چیز اپنی جگہ موجود ہے۔ نہ کسی نے کسی چیز کو اٹھایا ہے اور نہ کوئی چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ نہ لوٹ مار کی واروات ہے نہ کوئی حادثہ حتیٰ کہ کپتان کا قلم اور دور بین بھی ای طرح رکھی ہوئی ہے،اس بھی زیادہ اچنہے کی بات ہے ہے کہ بحری جہاز رانی کے ریکارڈ میں یہ جہاز ڈوب چکا تھا۔جسکو ڈو ہتے ہوئے اٹلی کی" ریکس'' (Rex)نا می کشتی کے سواروں اور عملے نے خودد یکھاتھا۔

ذراسو چنے بیکون اغواء کار ہیں جو جہازے بیش فیتی چیز ول میں ہے پچے بھی نہیں لیتے اور شہ بی اغوا کرنے کے بعدا پنا کوئی مطالبہ کسی کے سامنے رکھتے ہیں۔ بلکہ بمیشہ بمیشہ بمیشہ کے لئے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ پھر جاتے کہاں ہیں؟ ایسے واقعات جنگی کوئی قابلِ اظمینان تشخری نہیں کی جاسکی۔ کیا برمووا کے اندر بیدواقعات اتفاقی ہیں یا کوئی منظم قوت سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ سب کرتی رہی ہے؟

ماہرین خاموش ہیں بلکہ خاموش کردیے گئے ہیں یخفیق کے تمام دروازے بند کردیے گئے کیمل خاموش ہیں بلکہ موت کا سنانا۔ آخرابیا کیا ہے؟ ماہرین کے نزدیک ایک بات طےشرہ ہے کہ ان تمام واقعات ہے ، کری قزاقوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی بھی حادثے ہیں ایسا بھی نہیں ہوا کہ جہاز پرموجود نقذ ہیں یا کوئی اور قیمتی اشیاء اٹھائی تھی ہو نیز ان غائب ہونے والے جہازوں کی جانب ہے سمندر ہیں موجود پہرے واری کے مراکز نے بھی ایداد طلب کرنے کا کوئی اشارہ بھی موصول نہیں کیا۔الہت بعض مرتبہ کچھ بیغامات موصول ہوئے جودا شیخ نہیں تنے۔

حاصل شدہ اس غیر واضح پیغامات ہے تحقیق کاراس منتج پر پینچے ہیں کہتمام حادثات بہت تیزی کے ساتھ رونما ہوئے ،اور جہاز کے کپتان اور عملے پراچا تک کوئی خوف طاری ہوا۔

1924 میں جاپانی مال بردار جہاز ریودکو مارد (Rivoco Maro) نے عائب ہونے سے پہلے ساحل پر پہرے داری کے مرکز کو سے پیغام بھیجا:''جمارے اوپر خوف طاری جورہا ہے ۔.....خطرہ .....خطرہ ......خطرہ ....... فورانهماری مدد کرو' البتہ 1967 میں عائب ہوانے والی دِی کرانٹ نامی تفریحی کے کھرداضح تھا۔۔ کرانٹ نامی تفریحی کرانٹ تامی تفریحی کرانٹ نامی تفریحی کرانٹ کا کہ کرانٹ کا کہ کو داشتے تھا۔۔

تشتی کا مالک جوخود شتی پر موجود قیااس نے قریبی مرکز کوآخری پیغام بیدیا:

'' کشتی پانی کے یعجے موجود کسی نامعلوم چیز سے نگرائی ہے ...... تشویش کی کوئی بات نہیں ہے .....کشتی میں کوئی خرائی نہیں ہوئی .....البتہ یہ ٹھیک طور پر کا منہیں کر رہی ....''۔ اس پیغام کے صرف تین منٹ بعد امداد کی ٹیم کشتی کی جگہ پر پینچ گئی ،لیکن ان تین منٹول میں سمشتی اس کا ما لک اور ما لک کا دوست جو کہ بینٹ جارج چرچ کا پادری فورٹ لوڈرڈ مِل تھا، کسی نامعلوم جگہ پہنچ کچکے تھے۔ پندرہ منٹ بعدا کیک اور امدادی ٹیم وہاں پہنچ گئی اور دوسو کیل علاقے کا چپہ چیہ چھان مارا کمیکن وچ کرافٹ کا کوئی سراغ نیل سکا۔

ایک رودا داور ملاحظه فرما ئیس

'' میں اپنی بری کشتی لے کر شکار کے لئے نکا میری کشتی کے پیچے کیکوسٹریڈر (Kikos) Trader تا کی کشتی بندگی ہوئی تھی ۔ جسکو میری کشتی کھینچ رہی تھی ۔ موسم بالکل صاف تھا۔ ایسا موسم اس طرح کے سفر کیلئے بردا موزوں ہوتا ہے۔ ہم جزائز بہاما کے درمیان اس جگہ بن گئے جہاں سمندر بہت گراہے ۔ جب اندھیر ابرد حاقو میں سمت کا پید لگانے کی غرض ہے کہتان کے کرے میں آیا۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ کچھ دیر آ دام کر لیا جائے ۔ چنا نچہ میں اپنے سونے کے کرے میں آیا۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ کچھ دیر آ دام کر لیا جائے ۔ چنا نچہ میں اپنے سونے کے کرے میں آگا۔ اس کے بعد میں گہری نیندسویا ہوا تھا کہ اچا تک موج کا ایک تھیٹر امیر ہے مند پر آ کر لگ میں آ کر لیٹ گیا۔ میں گہری نیندسویا ہوا تھا کہ اچا تھی مور ہا تھا۔ بردی مشکل سے میں درواز دکھو لئے کے لئے اٹھ پایا۔ ابھی میں نے درواز ہے کی چنی کھولی بھی نہ آگی کہ درواز ہ میر سے اور آ گرائی میں پایا۔ ابھی میں نے درواز ہے کی چنی کھولی بھی نہ آگی کہ درواز ہ میر سے اور آ گرائی میں پایا۔ ابھی میں ہے کی طرف تھنچا چلا جار ہا ہوں ۔ میں تیزی سے اور کیکوشش کرتا رہا۔ بالآخر کوشش کی طرف تھنچا چلا جار ہا ہوں ۔ میں تیزی سے اور کیکوشش کرتا رہا۔ بالآخر کوشش کا میاب رہی اور میں پانی کے اور آگیا میں نے دیکو الیک بیسی کرتا کہ بیسی کے اور آگیا میں نے دیکو کرتا تھی کرتا ہوں ۔ میں تیزی سے اور کیکوش ٹریڈر جسکومیری کشتی تھنچے رہی تھی وہ پانی پر موجود ہے۔ اور وہ کو کا کور کستی تھی کہ دوراؤ ڈائیٹیکر سے بچھ آ دازیں دے رہے تیں'۔

میدردداد'' وائلڈ جا''(Wildjaw) نامی کشتی کے کپتان جوئے ٹیلی کی ہے۔ کیکن جوئے ٹیلی بھی پچھ بتانہیں سکا کہاس کی کشتی کو کیا حادثہ چیش آیا۔ حالانکہ سمندر بالکل پرسکون تھا۔ جبکہ دوسری کشتی کیکوسٹر ٹیڈر کا کپتان بھی صرف اتنا ہی بتاسکا کہ اچا تک کشتی کا وہیل اسکے ہاتھ ہے چھوٹ گیا۔

برمودا تکون میں غائب ہونے والے مشہور جہاز

🛈 اگست 1800 میں امریکی کشتی انسر جنٹ بغیر کسی حادثے کے عائب ہوگئے۔اس پر ۳۴۰

مهافرسوار تھے۔

- 🗗 جوري 1880 ين الله غانا ي بركش جهاز غائب جواراس ير ۲۹ فراد موارتھ\_
- 🕝 اکتوبر 1902 میں فیریا (Feria) نامی جر من جہاز غائب ہوا۔ اس کا عملہ افواء کرلیا گیا جبکہ جہازش گیا۔
- 🕜 ہارچ 1918 میں امریکی مال بردار جہاز سائیکلوپ (Cyclop) اینے تمام عملے سمیت غائب ہوا۔ عملے کی تعداد ۹ ساتھی۔
  - 🗗 1924 يس مال بردار جاياني كشتى را كي نوكو (Raynoko) عا ب بوكي -
- ان المجال المحمد المجاز الثافير (Stafger) فائب جوار البريل 1931 يش بى جون الميد ميرى (John&Mary) فائب جون الميد ميرى (John&Mary) فائل امريكى جهاز غائب جوار پير پيكووت بعد جنو في برمودا سے پيمان ميل دوريا في بر تيرتا جواملا۔
  - 🗗 مار ﴿1938 مِين برطانوي آسٹر يلوي مال بردار جہازا نيگلوآسٹر يليز غائب ہوا۔
- 🐼 فروری 1940 میں گلور یا کولٹہ (Gloria Cold) ٹائی تفریکی مشتی غائب ہوئی۔ پھر پچھے عرصہ بعد عائب ہونے کی جگہ ہے دوسومیل دوریا کی گئی لیکن سواروں سے خالی۔
- 🖸 22اکتوبر 1944 کو کیو ہا کاریڈ پیکون(Red Peakon) ٹامی جہاز غائب ہوا۔ پھر پچھے عرصہ بعد فلوریڈا کے ساحل کے قریب سواروں سے خالی یانی پر تیرتا ہوا پایا گیا۔
- 1948 ش فرانسیسی روز الی (Rozali) نامی جباز کا عملهاس پر سے افخوا کرلیا گیا ، اور جباز بعد میں اسی علاقے ہے ل گیا۔
  - 🛈 جون 1950 میں ساخررا (Sandra) نا کی جہازائ طلاقے میں خائب ہوا۔
    - 🛈 ر 1955 میں Queen Mayrio کی تفریحی کشتی عائب ہو گی۔
- 🗗 2 فروری 1963 کومیرین سلفر کوئن (Marine Sulpher Queen) تا می امریکی مال بر دار جهاز غائب ہوا۔اس پر ۳۸ جهاز ران سوار تھے۔اس پر سلفرلدا ہوا تھا۔
  - 🕜 كيم جولا كَ 1963 كواسنو بو ئے (Snow Boy) نا ك تشى غائب بوكى۔
- وتمبر 1967 میں وچ کرافٹ نائی(Witch Craft) جہاز غائب ہوا ۔اسکا وزن میں بزارٹن تھا۔اور عملے کی تعداد اسم تھی۔

🛭 مئی 1968 مشہور امریکی آبدوز اسکور پین (Scorpion) تناویں فوجیوں سمیت غائب ہوگئی۔

🗗 اپریل 1970 میں امریکی مال بردار جہاز مکش ٹرید (Milton Trade) عا تب ہوا۔

🛭 مار چ 1973 يس جر تن كامال بروار جهاز انيوا (Aneta) ما أب بوار

یے مض وہ واقعات ہیں جوزیادہ مشہور ہوئے ور ندیہ فہرست خاصی طویل ہے۔

## برموداکی فضائیں....طیاروں کی شکارگاہ

برمودا تکون میں بڑے بڑے جہاز وں کا غائب ہوجانا ہی کیا کم پراسرار تھا، فضاء میں اڑتے طیارے بھی نامعلوم منزلوں کی طرف روانہ ہونے گئے اور پھر بھی واپس ندآ سکے۔ جنگی اور مسافر بردار طیارے اڑتے اڑتے اچا نک غائب ہوجا نمیں ، جبکہ موسم بھی بالکل صاف ہو ہو آپ کیا کہیں گے؟ کیا آسان انکونگل گیا یا برمودا تکون کے پانی میں موجود کوئی خفیہ قوت انکواغوا کر کے کہیں گے؟ کیا آسان انکونگل گیا یا برمودا تکون کے پانی میں موجود کوئی خفیہ قوت انکواغوا کر کے لئی ؟ طیاروں کا ملب بھی نہل سکا۔ اور نہ بی پائلٹ ہنگا می پیغام اپنے اسٹیشن کو بھی سکے ۔ اگر بھی کوئی جسے جھے ہیں کا میاب ہوا بھی تو وہ پیغام اس حالت میں اسٹیشن پہنچا کہ کوئی اسکو بھی بیس سکتا تھا، کہ بیغام کا مطلب کیا ہے؟

ائربیں کوکسی حادثے باہد وطلب کرنے کا پیغام بھی موصول نہیں ہوا۔ گویا استے بڑے

## طیارے برمودا کی فضاؤں میں تحلیل ہوئے یا یانی کی نظر ہوگئے پچھے بیتہ نہ چل سکا۔

# فلائث 19، چھطیارے مرتی کے سفریر

ای سال یعنی 1945 ہی میں۔ دہمبر کام ہینہ۔ کمن کو پید تھا کہ شیطانی جزیروں کے نام ہے مشہوراس علاقے کو 'برموداتکون' کا نام دیدیا جائیگا۔ اور تمام دنیا اس علاقے کے لئے ای نام کو استعمال کرنا شروع کردیگی۔ بغیراس حقیقت کا سراغ لگائے کہ سمندر کے پانی پر بھون کس طرح بن مستعمال کرنا شروع کردیگی۔ بغیراس حقیقت کا سراغ لگائے کہ سمندر کے پانی پر بھون کس طرح بن مسلما ہے ۔ اس کے باوجود پریس کا نفرنس کرنے والے امریکی ذمہ داروں نے اس علاقے کے لئے تکون کا نام کیوں استعمال کیا؟ کیا د جال کے تکون یا میبودی خفیہ تح کیف فریمیس کے تکون ہے اس جگہ کوکوئی نسبت ہے؟

ماہراور تجربہ کارپائلٹ جن کے پاس 300 سے 400 گفتے پرواز کا تجربہ ہو۔ اپنے وقت کے بہتر این بمبارطیارے ان کے زیر استعال ہوں ہموہم کے اتار پڑھاؤ کا ان کو اچھی طرح علم ہو کیکن برمودا کی فضاؤں میں احیا تک عائب ہوجا کیں ، اوروہ بھی ایک دونییں بلکہ پانچ طیارے ایک ساتھ۔

5 د مبر 1945 كوتقير يبادون كردى من پرامريكى رياست فلوريدا كوفرت الا در ولي المحادر الدون كردى من پرامريكى رياست فلوريدا كوفرت الا در ولي (Fort Lauderdale) عيار به الرساد المدار المجارة المرجى كوان با في مين سه الرساد المبيد مقرره روث پر چند چكر لگائ اس كے بعد تقر يباله بجائير ميں كوان با في مين سه الكوار ب كي ياكم كي باكم كي باكم كي باكم كي باكم كي باكم كي باكم كي بين مورت حال كاسامنا به سيابيا لكما به كويا جم البين مورث سه بالكل من جي بين من مين زمين نهيل و كي بار بابول سياس زمين نهيل و كي بار بابول سياس زمين نهيل و كي بار بابول سياس زمين نهيل و كي بار بابول --

ائىرىيى.....آپىس جگەپرىين؟

پائلٹ ..... میں اپنی جگہ کا تعین نہیں کر پار ہا ہوں ، مجھے بالکل پیتنہیں کہ ہم کہاں ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم فضاء میں ہی کہیں گم ہو گئے ہیں۔

ائیر بیں .....مغرب کی سمت میں اڑان جاری رکھو۔

یا منٹ .... مجھے نیں ہے چل رہا ہے کہ مغربی ست کس طرف ہے .... ہر چیز عجیب وغریب

نظر آ رہی ہے ۔۔۔۔۔ میں کسی ست کانعین نہیں کرسکتا یہاں تک کہ ہمارے سامنے موجود سمندر بھی بجیب شکل میں نظر آ رہاہے ۔۔۔۔ میں اس گوہمی نہیں بہچان پار ہاہوں۔

ائیر میں میں موجود تعلیہ خاصا پریشان تھا۔ان کی سمجھ میں سے بات نہیں آرای تھی کہ ماہر پائلٹ سمت کا تعین کیوں نہیں کر پار ہا ہے۔ کیونکہ اگر طیارے کا نیوی کیشن نظام (طیارے میں موجود سمت کا تعین کرنے کا نظام ) کا منہیں کرر ہاتھا تب بھی سے سورج کے غروب ہونے کا وقت تھا، اور پائلٹ سورج کو مغرب میں غروب ہوتا دکیے کر باسانی مغربی سمت کا تعین کرسکتا تھا۔لیکن پائلٹ کہدر ہاتھا کہ وہ ست کا تعین نہیں کر پار ہا ہے۔آخروہ کہاں چلا گیا تھا؟

اس کے بعد پائلٹ اورائیر ہیں کے درمیان رابط ٹوٹ گیا۔ اس بیغام کے علاوہ ائیر ہیں پچھے
اور پیغامات ریکارڈ کرنے میں کا میاب ہوا جوان پانچ طیاروں کے پائلٹ آئیں میں ایک دوسرے
کووے رہے تھے۔ جس سے پہتہ چلتا تھا کہ باقی تمام پائلٹ بھی ای طرح کی صورت حال سے
دوچارتھے۔ پچھود پر بعدایک دوسرے پائلٹ جارج اسٹیورز کی گھبرائی ہوئی آ واز سنائی دی جس میں
وہ کہر ہاہے۔ ہم یقین سے پچھنیں کہا ہے کہ ہم اس وقت کہاں ہیں ۔۔۔۔۔میراخیال ہے کہ ہم ائیر

پھرتھوڑی دیر بعد وہ کہتا ہے: ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم سفید پانی میں داخل ہور ہے ہیں ..... ہم کمل طور پرسمت کھو چکے ہیں .....اوراس کے بعد بیطیا ہے ہمیشہ کے لئے اس سمندر کے پانیوں میں ہی گھوکررہ گئے۔

ان پانچ طیاروں کو تلاش کرنے کے لئے ای شام بعنی 5 دمبر کوشام 7:30 پر مارٹین میریز (Martin Mariner) ٹا کی امداد کی طیار درواند کیا گیا۔ بیطیار دامداد ک کا مول کے لئے خاص ہوتا تھا۔ جس میں پانی پر اتر نے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے ۔ چنانچہ اگر کوئی طیار دسمندر ہمی گر پڑے تو بیاس کو بچانے کے لئے استعال کیا جاتا تھا۔

" مارٹن میرینز نے مذکورہ پانچ طیاروں کے غائب ہونے کی جگہ پر پہنچ کراہیۓ ائیر ہیں سے رابطہ کیا۔اس کےفور اُبعداس طیارے کارابط بھی ٹوٹ گیا۔ اور یہ بھی غائب ہوگیا۔ پانچ طیاروں کی تلاش میں جانے والاخود قابلِ تلاش بن گیا۔

فوراً بی ان چیطیاروں کو الاش کرنے کے لئے امریکی فضائیاور بحربہ نے کوسٹ گارڈ کے

ساتھ مل کر علاقے کی فضائیں اور سمندر چھان مارالیکن کسی کاکوئی سراغ نہ مل سکا۔ رات میں در میانہ شب ائیر میں والی غیر واضح پیغام موصول ہوا۔ "FT";;;;;" "FT" پیغام دینے والے کی زبان کڑ گئر اربی تھی۔ اس بیغام نے ائیر ہیں میں موجود ہرائیک کواورزیادہ پر بشان کردیا۔ کیونکہ بیا کوڈ فلائٹ 19 کا عملہ بی استعمال کرتا تھا۔ اس کا مطلب بیٹھا کہان میں ہے ابھی تک کوئی زندہ ہے۔ لیکن کہاں ؟اس پیغام کے موصول ہونے سے پہلے اس علاقہ کا چید چھان مارا گیا تھا۔ لیکن بیررابطہ آخر کس جگدہے کیا گیا؟ تو کیا ہر مودا کے پانی کے اندران کواغوا کرکے لیجایا گیا؟

کوسٹ گارڈ ان طیاروں کورات بحر تلاش کرتے رہے ، پھر انگلے دن قسیح ان غائب شدہ طیاروں کو تلاش کرنے کے لئے تین سوطیارے سکڑوں کشتیاں ، کی آبدوزی حتی کہاس علاقے میں موجود برطانوی فوج بھی پہنچ گئی لیکن اتنا بھی بیتہ نہ لگ سکا کہان طیاروں کو حادثہ کیا پیش آیا اورکہاں چلے گئے؟

اس حادث کی تعقیق کے لئے ماہرین کی ایک تمیٹی بنائی گئی تا کدحادث کی نوعیت کا پیتداگایا جاسکے ۔لیکن سے تمیٹی حادث کی تحقیق تو دور کی بات ،کوئی وضاحت حتی کدا پنا اندازہ بھی ند بیان کرسکی کداس کے اندازے کے مطابق معاملہ کیا ہوا، البتہ تمیٹی کے سربراہ کی جانب سے صرف ایک بیان جاری کیا گیا کہ 'وہ طیارے اوران کا عملہ تممل طور پر کہیں حجیب گیا گویا کہ وہ سب مرت کی پرواز پر چلے گئے''۔

اب بیمان سیسوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان طیاروں کو کوئی حادثہ پیش آیا ہوتا تو کیاان میں موجود ماہر پائلٹ لائف جیکٹ کے ساتھ طیارے ہے چھلانگ بھی نہ لگا سکے ، لینی ان کو آتی بھی مہلت نہیں ملی؟

دوسری توجہ طلب بات سے ہے کہ ایارے شام کے وقت نائب مبوئے ۔اسکے فوراً بعد انگی تلاش میں طیارے اڑے اور تمام علاقے میں انکو تلاش کیالیکن انکا کوئی سراغ نہیں ملا۔اسکے بعد رات میں جو پیغام ملاوہ رابطہ کہاں ہے کیا گیا؟

حادثے کے وقت حادثے کی جگہ ہے قریب موجود عینی شاہدین کے بیانات کچھ پراسرار چیزوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔مثلاً ان طیاروں کی تلاش کرنے والی ایک مشتی والول نے میہ بات نوٹ کی کہ مندر کے پانی کے کچھ جھے کو گہری دھند ڈھانے ہوئے ہے پھروہ دھند سفیدرنگ میں تبدیل ہوئی۔ یا درہے کہ برمودا کے پانی پر میخصوص دھنداڑ ن طشتر یوں کے اندر داخل ہوتے ہوئے اکثر دیکھی گئی ہے۔

ان تمام حادثات کو پڑھنے کے بعد ایک بات تو آپ بھی بجھ رہے ہوئے کہ تمام عائب ہونے والے طیاروں میں کوئی فنی خرابی نہیں پیدا ہوئی ، بلکہ ایک خوف ان پرطاری ہوا۔اور بے صد تیزی کے ساتھ ۔قبل اس کے کہ وہ بچھ بھھ پاتے وہ بالکل عائب کردیئے گئے۔ ہمیشہ کے لئے۔ لیکن کہاں؟ یہ سوال ساری دنیا کے لئے بہت اہم ہے۔

# برمودا تکون میں غائب ہونے والے مشہور طیارے

- 🗗 5 دئمبر 1945 کو پانچ امریکی بمبار طیارے ایک ساتھ برمودا کی فضاؤں میں غائب ہو گئے پھران کی تلاش میں ایک اور طیارہ گیا اور وہ بھی بھی تلاش نہ کیا جاسکا۔
- 3 و جولائی 1947 كوامر كى فضائيه C54 بر موداكى فضاؤل مين بميشه كے لئے لاية موكيا۔
- 😧 29 جنوری 1948 کو چارانجنوں ولاااسٹارٹا ٹیگر نا می طیارہ اپنے 31 سواروں کو لے کر غائب ہوا آج تک کسی کو پچھے پیتەندلگ سکا۔
- 🐿 28 دیمبر 1948 کو DC3 نامی طیارہ 27 مسافروں کوئیکر برمودا کے آسان میں غائب ہوا مایانی کی گہرایوں میں جاچھیا کچھے خبرنہیں۔
  - 🗗 17 جۇرى 1949 اىشاراىرىل نا مى طيارە برمودا تكون كاشكار بنا\_
- 🕥 مارچ 1950 میں گلوب ماسٹر نامی امر کی طیارہ ۔مسافروں کو لے کریمہاں سے گذرااور مجھی اپنی منزل پڑئیس پہنچ سکا۔

2 و فرورى 1952 يورك زانسپور ئ ئى برطانو ئ طياره غائب بوا۔

🐼 30 اکتوبر 1954 امریکی جربیکا ایک طیاره بمیشہ کے لئے لاپیتہ ہوگیا۔

♦ 5 اير يل 1956 امريكى مال بردارطيار داين استاف سميت غائب بوار

🗗 8 اگست 1962 امر کی فضائیکا K.B نامی طیاره لا پید ہوا ۔

280 اگت 1963 امریکی فضائیے کے K.C.B.5 ٹائپ دوطیارے عائب ہوئے۔

22**0** متبر 1963-132 طيار ولا پية جوار

© 5 يون 1965 - 119 غائب مح دي سوارول كي-

🐿 11 جۇرى 1967 كو YC122 طرز كاطيارە چودەافرادىمىت لاپىتە بوا-

🗗 17 جۇرى1947 امرىكى جنگى طيار دغائب جوار

بیتو چندمشہور حاوثات ہیں جو برمودا کے سندراور فضائی حدود میں چیش آئے ،ور نداس کے علاوہ اور بہت سارے حادثات ہیں جو قصے کہانیوں اور ٹاولوں کی نظر ہوگئے۔

# برمودا تكون اورشيطاني سمندرمين تعلق

برمودا تکون اور شیطانی سمندر پی بہت گہرار بط ہے۔ محققین کا کہنا ہے کدا یہے بہت سے شواہر موجود ہیں کہ گمنام طیاروں اور جہازوں کوایک تکون سے دوسری تکون کی طرف سفر کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ یہ دونوں تکون ایک ہی طول البلد وعرض البلد (35) پر واقع ہیں۔ جس طرح کے مشاہدات برمودا تکون کے علاقے اور فضاء میں کئے گئے ہیں ای طرح شیطانی سمندر طرح کے مشاہدات برمودا تکون کے علاقے اور فضاء میں کئے گئے ہیں ای طرح شیطانی سمندر میں بھی کہ متعدد میں جس بھی اڑن طشتر یوں کا آنا جانا اسکے او پرمنڈ لانا اور پانی کے اندرداخل ہونے اور نگلنے کے متعدد واقعات موجود ہیں۔ یہاں بھی خالی جہاز (بغیر کپتان اور عملے کے) سمندر میں تیزی سے سفر کرتے نظر آتے ہیں۔

برمودا تکون کی طرح یبان بھی گرم اور سر دموجیس آپسمیں نکراتی ہیں جسکے بیتیجے میں بڑی مقدار میں مقناطیسی میدان وجود میں آتا ہے۔

## برمودا تكون اورمختلف نظريات

برمودا میں غائب ہونے والے اکثر طیارے ، بحری جہاز، کشتیاں ان میں اکثر کا تعلق

امریکداور برطانیہ سے رہا ہے۔ الیکن جمرت کی بات سے ہے کدان دونوں حکومتوں نے نہتو بھی اس معاسلے کو بنجیدگی سے لیا ہے اور نہ بی اپنی پرواز وں کو اس علاقے کے اوپر سے گذر نے پر پابندی لگائی ہے۔ بلکداس بارے میں جنتی بھی تحقیقاتی کمیٹیاں بی میں انگی رپورٹوں کو شائع نہیں کیا گیا۔ یوں لگتا ہے کہ دنیا کی حکومتوں کو اسکی اجازت نہیں ہے۔ سب کے ہونٹ سلے ہوئے ہیں۔ شایداتی لئے بہت سے سرکاری محققین تو اس بات کے سرے سے بی انکاری ہیں کہ دنیا میں ایسا کوئی علاقہ موجود ہے جہاں ایسے حادثات رونما ہوئے ہیں۔

برمودا تکون نے حادثات کے اسباب کے بارے میں بہت پچھکھا گیا ہے۔ عالمی شہرت کے حامل سائنسدال ، ماہرین ارضیات (Geologists) ماہر طبعیات ، فلاسفر ، سیاح ، دانشور حی کہ یہودی اور عیسائی فدہبی چیٹواؤس نے اس کے اسباب کے بارے میں اپنے نظریات بیان کہ یہودی اور عیسائی فدہبی چیٹواؤس نے اس کے اسباب کے بارے میں اپنے نظریات بیان کئے ہیں ۔ ہر طبقے کے نظریات میں ان کے اپنے نقطہ نظر (Point of view) کی چھاپ بالکل واضح محسوس کی جاسکتی ہے۔ ہم یبال مشہور نظریات بیان کررہے ہیں اور اس کے بعد ان کا جمہ یہ کریں گے۔

جوطاقتیں برمودا تکون سے لوگوں کی توجہ بٹانا چاہتی ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ طیارہ ب اور جہاز ول کود نیا کے مختلف خطوں میں حادثات چیں آتے رہے ہیں۔ لہذا اگر برمودا کے علاقے میں بھی کوئی حادثہ چیں آ جائے تو اس میں اتنا تعجب کرنے اور اس پر اتن توجہ مبذول کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چنا چہ مشہور کتاب' دی برمودا رُمُنگل مسٹری سولوڈ'' The Bermuda کی کیا ضرورت ہے؟ چنا چہ مشہور کتاب' دی برمودا رُمُنگل مسٹری سولوڈ'' Triangle Mystery Solved کے مصنف لیری کوشے لکھتے ہیں:

The accidents were not strange but only hyped up by the media and irrational sensationalists.

تر جمہ ..... برمودانکون میں رونماہونے والے حادثات کوئی بجیب وغریب بات ندیتھے لیکن میڈیااور غیرعقلی جذباتی لوگوں کے ذریعے اسکوامچھالا گیا ہے۔

ندکورہ نظریے کے علاوہ جو محققین برمودا کی حقیقت کوشلیم کرتے ہیں ان کی جانب ہے بھی مختلف نظریات بیان کئے جاتے ہیں:

🚯 قد امت پسندعيسائيول كاخيال ہے كه برمودا تكون جنم كا درواز وہے۔

بعض لوگ برمودا کی اہمیت کو بیہ کہہ کر کم کرنے کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پانی بہت گہرا ہے۔
 چنا نچہ جہاز وں اور طیار وں کاغائب ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔

ایک گروہ کا خیال ہے کہ برمودا کے سمندر میں پانی کے اندرشد پدطوفان اٹھتے ہیں جوڈہ ہے
 ہوا دولیاروں کو اس علاقے ہے بہت دور بہالے جاتے ہیں۔

@ بر مودا كے علاقے ميں پانى كے اندرزلز لے آتے ہيں جن كى وجد سے حادثات بہت تيزك كے

ساتھ رونما ہوتے ہیں۔

العض ماہرین کا خیال ہے کہ اس جگہ کشش یا الیکٹرومیکنیک اہریں Electro Magnetic (پیمانیوں میں ماہرین کا خیال ہے کہ اس جگہ کشش یا الیکٹرومیکنیک اہریں VVaves) پیدا ہوتی ہیں ، جن کی طاقت جاری اس بجل کی طاقت ہے ہزاروں گنا نیادہ ہوتی ہے چنا نچے میدا نبتائی طاقت وراہریں جہازوں کو تو ٹر کرا انکانام ونشان مٹادیتی ہیں اور برمودا کے اوپراٹر تے طیاروں کو تھینچ لیتی ہیں ، اس وجہ ہے ہرمودا کلون کے علاقے میں کمپاس (سمت بتائے والا آلہ) کام کرنا چھوڑ ویتا ہے۔ دنیا میں دوجگدا کی ہیں جہال کمپاس کام کرنا چھوڑ ویتا ہے۔ ایک برمودا کلون دوسراجایان کا شیطانی سمندر (Devil's Sea)۔

میاس کے ناکارہ ہوجانے کا مطلب میہ ہے کہ ان دوخطوں کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی کہیاں کی استعمال کریں تو اس کی سوئی شال کی جانب ہوتی ہے لیکن مید بیشی فیال کی جانب نہیں بلکہ مقاطیسی شال کی جانب ہوتی ہے۔ جبکہ ان دوعلاقوں میں کمپاس کی سوئی قطبی شال کی جانب ہوتی ہے۔ جبکہ ان دوعلاقوں میں کمپاس کی سوئی قطبی شال کی جانب ہوتی ہے جس کی وجہ ہے ست کے قیمین میں بڑا فرق پیدا ہوجا تا ہے۔ یہی رائے امریکی جانب ہوتی ہے جس کی وجہ سے ست کے قیمین میں بڑا فرق پیدا ہوجا تا ہے۔ یہی رائے امریکی جانب ہوتی ہے جس کی وجہ سے ست

The US Navy proposed the possibility of electromagnetic and atmospheric disturbances.

تر جمہ۔....امریکی بحریہ نے الیکٹرومیکنیک اورموسی خرابی کے امکان کے بارے میں تجویز کا اظہار کیا تھا۔

🕥 سائنسدانوں کی اکثریت کا خیال ہے کہ پیمل سائنسی مسلدہے:

Most scientists attribute the disappearances to tricky ocean currents, hostile weather and human or technical

error. In the Triangle area, compasses point to the geographical North Pole rather than the magnetic north, which something makes navigation difficult causing accidents.

ترجمہ: اکثر سائنسدان غائب ہونے کے واقعات کو دھوکے باز سمندری موجوں ، ناموافق موسم اورانسانی یا تکنیکی غلطی کی جانب منسوب کرتے ہیں۔ برمودا تکون کے علاقے میں کمپاس جغرافیائی قطب شال کی جانب ہوتا ہے برخلاف مقناطیسی شال کے جسکی وجہ سے سمت کے تعین کے نظام میں وشواری ہوجاتی ہے اور حادثات کا سبب بنتی ہے۔''

 اس بارے میں ایک نظریہ ایڈاسنیڈ کر (Ed snedeker) نامی سائنسدال کا ملاحظہ فرمائیں:

The atmosphere above the Triangle is filled with invisible tunnels, which suck in the aircraft, ships and people.

ترجمہ: تکون کے اوپر کی فضاء نہ نظر آنیوالی سرنگوں سے بھری ہوئی ہے جو طیاروں ، جہازول اورافراد کواپینے اندر سیجنچ لیتی ہیں۔

- برمودا کون کے بارے میں تحقیق کر نیوالے ایک اور محقق جارس برائز (Charles)
   اندرائی کہ برمودا تکون کے اندرمقناطیسی پھنور (Magnetic Vortex) ہیں۔
   جوایے اندرائی شکار کو کھینچ کہتے ہیں۔
- انگ نظریہ یہ ہے کہ برمودا تکون کے اندراڑن طشتریاں (Flying sauccers) جاتی دیکھی گئی ہیں۔ چنانچہ وہاں ان میں سوار خفیہ تو تو ل کے ٹھکانے ہیں۔ جوایئے مخصوص مقاصد کے لئے طیاروں، جہازوں اورافراد کواغواء کر لیتے ہیں۔
  - **ا**مریکه میں ایک فرقد برمودا تکون کی حقیقت روحانیت سے جوڑتا ہے۔
    - D بی سیقت ہے کدوہاں پانی کے اندر چھوٹی چھوٹی غاریں پائی گئ ہیں۔
- 🖚 يهال قد يم تبذيب اللانش كارفن ب جوانتها ألى ترتى ما فترتضى اورسمندريس زلزلول كسبب

یا تی کے اعدر ڈوب گئی۔

برمودا تکون کی حقیقت کے بارے میں ندکورہ بیان کردہ نظریات کے علادہ اور کائی نظریات بیں ۔ مثلاً میتھین گیس تھیوری کے نام سے ایک نظر بیر مشہور ہے۔ جو کہ ڈاکٹر بین کلینل Dr) Ben Clennel) کا ہے:

Dr. Ben Clennel of Leeds University popularized the theory that methane locked below the sea sediments reduces the density of water making ships sink. He also claimed that the highly combustible gas could also ignite aircraft engines, blowing them up

ترجمہ: ایڈی یو نیورٹی کے ڈاکٹر بین کلینل نے پہنظر پہتھارف کرایا کے باون کے اندر سمندر کے پنچ سیختین گیس ہے جو کہ سمندر کی تہہ میں تبجیت میں موجود ہے۔ یہ آبید ہے ( Gas کے پنچ سیختین گیس ہے جو کہ سمندر کی تہہ میں تبجیت میں موجود ہے۔ یہ آبید ہے ( Hydrates ) سمندر کی تہوں سے نکل کرموئے موئے بلبلوں کی صورت میں پانی کی سطح پر آجاتے ہیں بید بلبلے چھونے سے یا آواز ہے بھٹ جاتے ہیں اوران میں موجود گیس باہرنکل جاتی ہے۔ جبکی وجہ ہے وہاں پانی کی کثافت (Density) سم ہوجاتی ہے۔ جبکے نتیج میں جہاز وغیرہ ڈوب جاتے ہیں۔ نیز انکا میر بھی دعوی ہے کہ چونکہ میر گیس انتہائی مرابع الاشتعال ہے لبندا اگر سے گیس فضاء میں پیمیل جائے تو طیار ہے کہ جونکہ میر گستانی مرابع الاشتعال ہے لبندا اگر سے گیس فضاء میں پیمیل جائے تو طیار ہے کے انجی کوا کیدو مانے کے سماتھ اڈ اسکتی ہے۔

مصری محقق محر میسی اواؤد کے مطابق شیطانی سمندر اور برمودا تکون کا نے وجال کے زیر استعال ہیں۔ اس نے با قاعدہ قلع نمائی بنایا ہوا ہے جو تکون کی شکل کا ہے۔

تنقيدي جائزه

جہاں تک اس نظریے کاتعلق ہے کہ برمودا تکون میں کوئی غیر معمولی بات نہیں تو اس کا صاف مطلب میہ ہے کہ ایسےلوگ برمودا ہے دنیا کی توجہ بٹانا چاہتے ہیں ۔ نظر پینمبرا کیک یعنی برمودا تکون جہنم کا درواز ہ ہے۔اس پر کسی تنجرے کی ضرورت نہیں ہے۔

نظر یہ نمبر دوکو بھی اسلئے تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ خواہ پانی کتنائی گہرا کیوں نہ ہو، موجود ہ سائنسی ترتی کے دور میں سمندر کے اندر چیوٹی اور بڑی مجھلیوں کے جسم ہے چیوٹے چیوٹے کیمرے لگا کر ا تکی زندگی کی کمل معلومات سائنسدال اکٹھا کررہے ہیں۔اگر چھوٹی بردی مجھلیوں اور دیگر پانی کے جانور دل کی زندگی کو کیمرول میں قید کیا جا سکتا ہے تو استے بڑے بڑے جہاز دل اور طیاروں میں ہے کسی ایک کا ملہ بھی آج تک کسی کونظر نہیں آیا؟

نظر پینمبرتین (برمودا میں طوفانوں کا اٹھنا) میں بھی کوئی وزن نظر نہیں آتا۔ کیونکہ اول تو بید کہ جیتنے واقعات برمودا تکون میں رونما ہوئے اس وقت وہاں موسم صاف تھا۔ کسی طوفان وغیرہ کی کوئی اطلاع ریکارڈ نہیں کی گئی۔ دوسرا ہیہ کہ وہ کیسا خاص طوفان ہوتا ہے جو بھی صرف جہاز کوڈ ہوتا ہاور مسافروں کو سیح سلامت لا کر ساحل پر چھوڑ جاتا ہے اور بھی اس طوفان کو صرف سواروں کی ضرورت ہوتی ہے اور جہاز کو ساحل پر چھواڈ جاتا ہے اور بھی اس طوفان کو صرف سواروں کی

چوتھ نمبر پر جونظر ہیہ کہ پائی کے اندرز اُڑلوں کی دجہ سے حاد ثات بہت تیزی کیما تھ رونما موتے ہیں۔ چلئے بیمان لیتے ہیں۔ لیکن پھر ہوا میں اڑتے طیاروں کے بارے میں کیا کہا جائےگا؟ زلزے سمندر میں آئے اور فضاء میں اڑتے طیارے کیسے غائب ہوگئے؟ نیزیہ کیسے زلز لے ہیں جو کی ماہر ارضیات نے بھی ریکارڈ نہیں گئے۔ اور نہ ہی زلزلوں کا پیتہ لگنے والے آلات کی زلز لے کور لکارڈ کر سکے؟

نظر مینمبر پانچ کے اول حصہ کو قارئین غورے پڑھئے۔ہم اس پرآئندہ چل کر بحث کریگئے۔ کیونکہ یہی وہ چیز ہے جوآ گے چل کراس علاقے میں چھپی قو توں ،خفیہ منصوبوں اور ابلیس اور و جال کی سائنسی ترقی کو پیچھنے میں مدود گئی۔

نظریہ نمبر چھ کے بارے میں ایک محقق گیان کوٹر جو کہ 1990 سے برمودا تکون پر شخیق کررہے ہیں۔سائنسدانوں کے نظریات کی تر دید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

The rationalistic attempt to deny the mystory or fit it into the existing scientific framework fails. The magnetic compass variation explanation is false because the Argonic line (the area of difference in calculation) moves with the rotation of the earth and is not always inside the Triangle to cause accidents. The methane gas theory

also false .Since the Triangle area does not have vast gas reserves.

ترجمہ: برمودا تکون کے رازیا معمہ ہونے کی حیثیت کے انکار کی کوشش یا اس کوموجودہ سائنسی
چو کھٹے میں رکھنے کی کوشش نا کا م ہو چک ہے۔ مقناطیسی کمپاس کے فرق والی تشریح بھی غلط ہے۔
کیونکہ کمپاس میں کی بیشی کا جوعلاقہ ہے وہ زمین کے گھو منے کے ساتھ حرکت کرتا ہے اوروہ فرق
ہمیشہ تکون کے اندر نہیں ہوتا کہ حادثات کا سب بن جائے۔ میتھین گیس تھیور کی بھی ہے بنیاد ہے
کیونکہ تکون میں بڑی مقدار میں گیس کے ذخار نہیں ہیں۔

## گیان کوثر آ گے کہتے ہیں

"Despite science's efforts to create a Theory of Everything, earth still holds secrets that we can't fathom".

ترجمہ: سائنس کے نظریتے ''تھیوری آف ایوری تھنگ''(بیالیک نظریہ ہے جو فطرت کی چاروں طاقتوں کی تشریح کرتا ہے۔) کی ایجاد کی ٹوشش کے باجووز مین ابھی بھی اپنے اندرا یسے رازوں کو چھپائے ہوئے ہے کہ جن کی تہد تک ہم نہیں بھنچ کیتے۔

نظر بیفمبرسات پر کسی تبھرے کی ضرورت نہیں البنۃ اس سائنسداں کے بارے میں آ گے مختفراً پچھے گفتگو کرینگے اور آٹھ اور نو قابل غور ہیں جن کا تذکر ہ آ گے آئیگا۔

نظریہ نمبراا میں سے بیان کیا گیا ہے کہ وہاں پانی کے اندر چھوٹی چھوٹی غاریں پائی گئی ہیں۔ لیکن اس نظر ہے میں اٹلی نوعیت اور شکل نہیں بتائی گئی یا پھر بتانے کی اجازت نہیں ہے۔اور سے غاریں خود بن گئیں یا کسی منظم قوت نے بنائی ہیں۔البتہ اتنا ضرور ہوا کہ جس نے ان غاروں کے بارے میں جانے کی کوشش کی اور پچھ جان بھی لیا...اسکو پانی کے اندر ہی ماردیا گیا۔

نظر بیاا کاتعلق قدیم دیو مالائی تاریخ ہے ہے۔ جہاں تک محرصی داؤد کے نظریے کا تعلق ہے اور کے نظریے کا تعلق ہے ہے وافوں نے دجال کے موضوع پر بہت محنت کی ہے اور کئی کما بیں تصنیف کی ہیں۔راقم کے پاس وہ کتا بیں تعمیل لیکن فی الحال نہیں ہیں۔اگر ہوتیں تو کافی مضید معلومات قار کین کی خدمت میں بیش کرتا۔

محرعیسی واؤدان تمام جگہول پرخود گئے ہیں جہاں ہے دجال یا یہودی خفیۃ تنظیم فریمیسن کا کوئی تعلق رہا ہے۔مثلاً سویڈن،مصر،فلسطین،امریکد، برمودا شام وغیرہ۔فلسطین ومصریس کچھ قدیم مخطوطات ہاتھ بھی گئے ہیں۔وہاں ضعیف العمر لوگوں ہے انھوں نے کافی معلومات حاصل کی ہیں جواس موضوع ہے متعلق عربول میں سینہ بسینہ چلا آ رہی ہیں۔ائے نظریے کے بارے میں آگے گفتگو کریئے۔

ہٰدکورہ نظریات اوران کی تشریحات کے بعد پیکہا جاسکتا ہے کہ برمودا تکون کے حادثات کی شخفیق کرنے والے وہ محققین جواس علاقے کوخطرنا کہ علاقہ قرار دیتے ہیں ان کی دلیلیں زیادہ وزنی ہیں۔

ایک اور محقق کی پر باتھ اینے مقالے" برمودا تکون توانا کی کا میدان یا وقت کا میلان کالی آبار کالی کالی آباز (Bermuda Triangle:Energy Filed or Time Warp) " میں کافی بحث ومباحث کرنے کے بعد لکھتا ہے:

''متضادتشریحات کے باوجودا کیٹ خفیہ ڈوربھی ہے۔ وہ بید کہ برمودا تکون کے اندر عجیب لیکن طاقتورتوا نائی کی موجود گی جس کوبعض سائنسدان بھی تشلیم کرتے ہیں۔البتہ یہ کسی کو پیتائیں کہ کیوں اور کیے بیعلاقہ اس بے انتہا توانائی کی جگہ بنا؟

جی ہاں! برمودا تکون میں ایک'' طاقت ورقوت'' کے بونے پرا کشر محققین شفق ہیں۔ کیکن سے پراسرار قوت ہے کیااوراس کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ کیاوہاں قوت کشش ہے؟

بعض محققین کاخیال ہے کہ وہاں ایسی شعائیں یالہریں پیدا ہوتی ہیں جو ہماری اس بکل کی طاقت سے ہزاروں گنا زیادہ طاقت ور ہیں ۔ بیلہریں جہاز وں اورطیاروں کو اپنی طرف تھینچ لیتی ہیں ان کو برقناطیسی یا الیکٹر ڈسکنیک لہریں (Electromagnetic Waves) کہتے ہیں۔ برقناطیس کا رینظر سے برطانوی ماہر طبعیات جیمس کلرک نے 1873 میں متعارف کرایا تھا۔

آپ آسان الفاظ میں یول مجھ سکتے ہیں جس طرح ہماری سے بکی ایک بہت طاقت ور چیز ہے جو بڑی بڑی مشینوں کو چلاتی ہے ، بڑے دیو پیکل طیاروں کو اڑاتی ہے ۔ اسی طرح کی ایک قوت الیکٹر ومیکنیک قوت یا قوت کشش بھی ہے ۔ البتہ بیذ بن میں رہے کہ بیتوت ہماری بجل کی قوت کے مقابلے لاکھوں گنا طاقتور ہے ۔ جس کو ہماری جدید سائنس ابھی تک تکمل طور پر استعمال میں لانے میں ناکام رہی ہے۔ کیونکہ برمودامیں موجود توت کشش اس قوت کشش سے یکسر جدا ہےجسکو ہمارے سائنسدان جانتے ہیں۔

چنانچے مشہور جیوفیر کس سائنسدال جان کیرسٹوئی کہتے ہیں کہ 'اس (برمودا تکون کے ) پائی کے اندراور پانی کے اوپرایک خاص تم کی قوت کشش موجود ہے۔ بیقوت کشش ہماری اس قوت کشش سے مختلف ہے جس کوہم جانتے ہیں''۔

جان کیرسٹوئی بہال پر دوتوانا ئیوں کے قائل ہیں۔

اگرکوئی سائمتدال تو انائی کے طور پراس قوت کشش کو استعال کرنے ہیں کا میاب ہوجائے تو پھراس تو انائی سے چلنے والی کار ہماری موجود و تو انائی سے چلنے والی کار سے الکھوں گنا تیز رفتاری سے دوڑ گئی، اس تو انائی سے چلنے والی مشیئری صدیوں کا کام دفوں ہیں انجام دید گئی اور ذرا اتصور سے بھے تو تو کشش سے اڑنے والے طیارے (یااس طرح کی کوئی اور سواری) اس کی رفتار کیا ہوگی زبین کا چکرتو گویا اس سواری کے سواروں کیلئے ایسے لپیٹ دیا جائے گا جسے مینڈ ھے کی کھال کو کھوں نہیں کا چکرتو گویا اس سواری کے سواروں کیلئے ایسے لپیٹ دیا جائے گا جسے مینڈ ھے کی کھال کو کھوں میں لپیٹ دیا جائے ہیں ۔ کھتے تا تھوں سے منائب ہو جا تیں۔ دور سے بی اپنی موجوا تیں۔ دوسے بی اپنی موجوا تیں۔ دوسے بی اپنی طرف تھے گئی گئی ہو جا تیں ،سمندر کے اندر غاریں بنالیس ۔جس کو جا ہیں دور سے بی اپنی طرف تھے گئی ہیں۔ بی اس کے در سے خوا سے منائر کردیں اورون کو عام دن کے بجائے سال کے برابر کردیں؟
موال بیسے کہ کیا ذیر سمندرا یسے سائمتدال ہیں جضوں نے بیقوت حاصل کر لی ہے؟

## جديد ثيكنالو جي اور خفيه قوت

برمودا تكون كا ندرجس قوت كشش كا ذكر جان كيرسٹوئى نے كيا ہے برمودا ميں اس قوت كشش كى موجود گى كوتقر يباتمام نظريات كے حال سائنسدان شليم كرتے ہيں۔ چنانچياى نظريے كوہم بھى اگر شليم كرتے ہيں۔ چنانچياى نظريے كوہم بھى اگر شليم كرليں كہ چلئے مان ليتے ہيں كداس علاقے ميں ايرى كشش ہے جو بڑے بڑے ديو پيكل جہازوں اورا سكاو برفضاء ميں اڑتے طياروں كواپنے الدر تحجیج ليتی ہے ، تو پھر بھى ايك موال باقى رہتا ہے۔ وہ بيك يہ يكشش منظم ہے يا غير منظم؟ ليتى اسكوكوئى كنرول كرد باہے ياكس كے كنرول ميں نہيں ہے؟ اگر غير منظم ہے تو اس علاقے كے او پر موجود سيٹيل نئ جام ہوجانے جا ہم ہوجانے جا ہم ہوجانے ميں ہے کہوتے ہوئے اسكاد پرسٹيل نئ كوكام نہيں كرنا

چاہئے۔ جبکہ ایسانہیں ہے۔ اس علاقے کے اوپر سیکڑوں کی تعداد میں سیٹیلا ئٹ کام کر رہے ہیں اور بھی ان میں خرابی کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ البتہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ سیٹیلا ئٹ نے بعض حادثوں کے وقت اس جگہ کی فلمیں بنائیں۔ لیکن فلمیں صاف تھیں۔ (سواے میرے کمپیوٹر انجینئر بھائیو! اپنے کہموٹر ہارڈ دسکوں پر زیادہ اعتاد نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی ساری معلومات اس میں ڈال کر بے فکر ہوجا و اور پھر کمی دن جب ضرورت پڑنے پر کمپیوٹر آن کرو تو اسکرن پر ونڈوز کر جواؤ اور پھر کمی دن جب ضرورت پڑنے پر کمپیوٹر آن کرو تو اسکرن پر ونڈوز کر کے کار میں کہ کار وشائی سیارے نظر آ رہے ہوں۔ اپنا تمام ڈیٹا قلم والی روشنائی ہے۔ کو کے کہو کرا ہے پاس رکھو۔ تا کہ کل پر بیشانی نہ اٹھانی پڑے۔ )

ای بنیاد پرلانگ وؤ کا لج ورجینیا کے ماہر طبعیات پروفیسر وائن میٹ جین کہتے ہیں:

''اگرایک مقناطیسی صلقہ عمل جوآ تھ سوئیل کی بلندی پرموجود موکی سیارے کی ٹیپ کوصاف کرد نے اور نے بقینا کسی سیارے کے خلاء میں سفر کرنے میں رکاوٹ بھی پیدا کرنی چاہئے۔اس قدر طاقتو رمقناطیسی حلقہ مل کسی بھی سیارے کواس کے مدار میں النا گھمانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، مگر ایسانہیں بود باچنا نچہ سے بات کسی الی نامعلوم و پراسرار قوت کی موجود گی کی جانب اشارہ کرتی ہے، مگر ایسانہیں بود باچنا نچہ سے بات کسی الی نامعلوم و پراسرار قوت کی موجود گی کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ مگر ایسانہیں بود باچس ہے بھا گھر اس مقناطیسی کشش کی بعد سے میہ حادثات ہوتے ہیں تو پھر اس علاقے سے گذرنے والا ہم جہاز اور طیارہ غائب ہونا چاہئے تھا۔ بھر جہاز اور طیارہ غائب ہونا چاہئے تھا۔ بھر جہاز اور طیارہ غائب ہونا کو تسلیم کرنے ہے۔ اگر آپ اب بھی اس بات کو تسلیم کرنے ہیں جائے گئے ہے۔ کرنے ہیں کرنے گئے کے کہ تا کہ کہ کے کہ کرنے گئے۔

میری سیلسٹ نامی کشتی ۱۹۷۲ء کے اوائل میں بغیر کسی فنی خرابی کے اچا نک غائب ہوگئ۔خائب ہونے کی جگہ کو تنگھال بھینکا گیا لیکن بےسود کئی ماہ کے بعد ریمشتی سطح سمندر پر نمودار ہوئی۔ابیا ہی واقعہ لا داہا الماللہ (LADAHAMA) نامی جباز کا ہے۔

اب آپ دوبارہ مذکورہ نظریات پڑھئے کہ کیا کوئی بھی نظریاس عادیے کی تشریح کرسکتا ہے۔ سوچئے .....اگر کشتی انتہائی تیز طوفان کی نظر ہوتی یا متناطیسی کشش اسکوسمندر کے اندر لیجانے کا سبب ہوتی تو اسکا کچھ سراغ بھی نہیں مانا چاہئے تھا۔ جبکہ ریکشتی کھل ٹھیک حالت میں تھی۔ تمام آلات اسٹارٹ حالت میں تھے۔ انجن بھی ٹھیک تھا۔ ایندھن کا فی مقدار میں موجود تھا۔ اگر آپ کہیں کہ ہوسکتا ہے بحری قزاق اسکوانجواء کر کے لیے گئے ہوں تو پھر قزاق کپتان کی الماری میں موجود قیمتی جواہرات اور انتہائی میش بہا کاغذات کیوں اپنے ساتھ نہیں لے گئے۔ البتہ کشتی میں موجود تمام سوار غائب تھے۔ یہ کیے قزاق تھے جو افراد کو اپنے ساتھ لے گئے اور بھی ٹاوان کی وصولی کے لئے کسی سے رابط تک ندکیا؟ اس سے بھی زیادہ چیرت کی بات یہ ہے کہ کئی ماہ تک یانی کے اندر دہنے کے بعد یہ کشتی سمجے حالت میں یانی کی سطح رکیسی آگئی۔

آگریکشش غیر منظم ہے تو طیاروں کوفضا ہے۔ مندر میں گرتے ہوئے بھی کمی نے کیوں نہیں دیکھا؟ پائلٹ کوئی ہنگامی پیغام اپنے ائیر ہیں کوئیس دے سکے؟ کمی طیارے کا ملبہ بھی نہیں مل سکا؟ پیر بھی مسافر غائب جہاز ساحل پراور بھی جہاز غائب اور مسافر خود ساحل پر بھنج گئے؟

ایک اہم بات میری یا در کھنی چاہئے کہ بر مودا تکون اور شیطانی سمندر میں اکثر غائب ہونے والے مال بر دار جہاز وں بیس عسکری امور میں استعال ہونے والا سامان یا خام مال بجرا ہوا تھا۔ نیز جوافر ادا غواء کئے گئے وہ بھی اپنے فن میں ماہر لوگ تھے، چنا نچہ ہمارے پاس اس بات کوشلیم کرنے کے علاوہ کوئی چار نہیں کہ اس علاقے میں کوئی خفیہ توت ہے جواس مقتاطیسی کشش کو مظلم انداز میں استعمال کررہی ہے اور اس پر اسکو کمل کنٹرول حاصل ہے۔

وه کون ہے؟

اس قوت شیش کو استے منظم انداز میں استعال کرنے والا کون ہے؟ وہ کوئی قوت ہے جس نے اس کو اتنا مؤثر بنالیا جس کے ذریعے فضاء میں اڑتے طیارے غائب کردئے جا کیں ، جدید طیاروں کی جدید ٹیکنالوجی کو جام کر دیا جائے ، اس علاقے کے اوپر سیٹیلا نئ اور موتی سیارے جو اس علاقے کی تصویر میں نکالنے کی کوشش کر میں اور تصویر میں تھینچ کی جا کیں ،لیکن کیمرے کی فلم صاف لیعنی برمودا تکون میں موجود ' فضیہ قوت' ' آئی جدید ٹیکنالوجی کی مالک ہے کہ دنیا کے جدید ترین سمجھے جانے والے سیھلائٹ اور ان کے کیمروں میں موجود فلموں کو ہزاروں کلومیٹر دور سے صاف کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

یمی اعتراض برمودا پر تحقیق کرنے والے ایک اور تحقق پروفیسر ہیر ولڈایل ڈیوس نے اپنے مقالے میں کیا ہے۔ جبکاعنوان ہے:''مرهات کشش میتنی ہیں۔لیکن میآتی کہاں سے ہیں؟''

Gravity Pulses Confirmed-But Where do they come from?

تو کیاہاری اس معلوم دنیا اور موجودہ سائنس دانوں کے علاوہ اسی دنیا کی کوئی خفیہ طافت سائنس وٹیکنالوجی میں بہت آ گے جا چک ہے؟ دوسویا تین سوسال آ گے اور کیاوہ طاقت برمودا تکون میں سندر کے اندر موجود ہے؟ کیا توت کشش ہے اڑنے والی سواری تیار کی جا چکی ہے؟

برمودا تكون ..... نامعلوم خفيه پناه گابين؟

اڑن طشتریاں برمودا تکون کے علاقے میں سب سے زیادہ دیکھی گئی ہیں۔ نیز آگ کے بڑے بڑے گوئے ہیں۔ نیز آگ کے بڑے بڑے کو لے سفید چکدار بادل اورخوداڑن طشتر یوں کو بھی برمودا تکون کے سمندر میں داخل ہوتے دیکھیے ہوتے دیکھیے کہا گیا ہے۔ اسکے علاوہ گمنام طیارے فضاء سے اس طرح اس میں داخل ہوتے دیکھیے گئے ہیں جیسے وہ سمندر میں نہیں بلکہا ہے زن وے پراترے ہوں۔

آگرآپ بادل کو دیکھیں کہ اس کا ایک حصہ آسان کی جانب بلندیوں میں ہے اور دوسراسرا برمودا تکون کے پانی میں داخل ہور ہاہے، یا بہت بڑے آگ کے گولے کو اڑتا ہوایا کسی کا پیچھا کرتا ہوا دیکھیں تو ایسے واقعات کی کیاسائنسی تشریح کریں گے ؟اسی طرح بڑے بڑے طیارے ہزاروں لوگوں کی آتھوں کے سامنے سندر کے اندریوں داخل ہوجا کیں جیسے سندرنے ان کے لئے اندر جانے کا راستہ بنادیا ہو؟

# کوئن الزبتھاول نامی جہاز پرموجود جون سینڈر کا بیان ہے

'' میں کوئن الزبھ اول پر نا ساسے نیویارک براستہ برمودا تکون جارہا تھا۔ موسم صاف اور سندر پرسکون تھا۔ میں شیج کے وقت عرشے پر کھڑا ایک ساتھ کافی فی رہا تھا۔ اچا تک میں نے ایک جھوٹا سا طیارہ ویکھا۔ طیارہ ہم سے دوسوگز کے فاصلے پر سے دوسوف کی بلندی پر پرواز رکرتا ہوا سیدھا ہماری طرف آرہا تھا۔ میں نے اپنے ساتھی سٹرنی کواس کی طرف متوجہ کیا۔ پھر طیارہ ہم سے پچھتر (75) گز دور جہاز کے تریب بوی خاموثی سے سمندر کے اندر چلا گیا۔ نہ کوئی طیارے کے گرنے کی آواز تھی اور نہ کوئی پائی کا چھپا کا تھا۔ بس یول لگتا تھا جیسے سمندر نے اس طیارے کے گرنے کی آواز تھی اور نہ کوئی پائی کا چھپا کا تھا۔ بس یول لگتا تھا جیسے سمندر نے اس طیارے کے گئے ہی اپنا مندھ کھولا تھا۔ بس اپنے ساتھی کو و ہیں کھڑا چھوڑ کرگراں آفیسر کواطلا گا دینے چلا گیا۔ انہوں نے جہاز کوموڑ ااور ایک کشتی بھی پائی پرا تاری۔ لیکن وہاں نہ تو کوئی ملب تھا اور نہ بی کا نشان۔ جس سے بیہ بات یقینی تھی کہ طیارے کوکوئی صاد شہ پیش نہیں آیا در نہ طیا ہے اور نہ بی کا نشان۔ جس سے بیہ بات یقینی تھی کہ طیارے کوکوئی صاد شہ پیش نہیں آیا در نہ طیا ہے اور نہ بی تھا کی نا دائے پیش نہیں آیا در نہ طیا ہے

میں موجود تیل کو پانی کی سطح پرضرور آنا چاہئے تھا۔سب سے زیادہ جیرت کی بات پیتھی جب طیارہ پانی میں گرانو پانی میں چھپا کا کیول نہیں ہوا؟ اور پانی اچھلا کیوں نہیں؟

طیارے کا پانی کے اندر داخل ہونے کا اس ہے بھی زیادہ مستند داقعہ فلوریڈا کے ساحل' ڈیٹن نے "کا ہے جس کو 27 فروری 1953ء کی جے بے شار لوگوں نے دیکھا۔ طیارہ ساحل سے صرف سوگڑ 'کا ہے جس کو 27 فروری 1953ء کی جے بے شار لوگوں نے دیکھا۔ طیارہ ساحل سے صرف سوگڑ نے فاضلے پر گرا تھا۔ فوراندی کوسٹ گارڈ اور وہاں موجود انتظامیہ نے وہ جگہ کھنگال ڈالی لیکن طیارے کا کوئی سراغ نسلا جتی کہ تیل کا بھی کوئی نام ونشان ندتھا۔ چرت کی بات یہ ہے کہ آس پاس طیارہ کم ہونے کی اطلاع نہیں ملی؟ آخر میں طیارہ کس کے تمام ائیر پورٹ سے رابطہ کیا تو کہیں ہے بھی طیارہ کم ہونے کی اطلاع نہیں ملی؟ آخر میں طیارہ کس

## آگ کے گولے اور برموداتکون

آگ کے گولے، سفید چکدار بادل اوراڑن طشتریاں اگران سب کو گہری نظرے ویکھا جائے تو بیا کی ہی سلسلے کی کڑی نظر آتی ہیں۔ابیا لگتاہے گو یااڑن طشتری کو چھپانے کے لئے بیہ بادل اور کہرمصنوعی طور پر کیمیائی عمل سے پیدا کی جاتی ہے۔برموداکے اندر آگ کے گواوں کا داخل ہونا بھی معروف چیز ہے۔

ڈبلیو ہے موری جو کہ ایک مین ہے ایسی ہی صورت حال ہے دو چار ہو چکا ہے۔ ڈبلیو ہے موری کا بیان ہے موری کا بیان ہے موری کا بیان ہے موری کا بیان ہے کہ دہ 1955ء میں ''اٹا نگل گی'' ٹا می جہاز پر کام کرر ہا تھا۔ شیخ کا وقت تھا۔ واج آفیسر میر ہے پاس آکر کھڑا ہوا تھوڑی دیر بعداس نے چیخ ماری۔ جہاز پا گلوں کی طرح ایک دائر ہے میں چکر کا شخ لگا تھا۔ تب ہم نے دیکھا کہ آگ کا ایک گولا بردی تیزی کے ماتھ جہاز کی طرف آرہا ہے۔ میں خوف زدہ ہوکر عرشے پر کود گیا میر ہے ایک ساتھی نے جھے دھا دیکر جہاز کی طرف آرہا ہے۔ میں خوف زدہ ہوکر عرشے پر کود گیا میر ے ایک ساتھی نے جھے دھا کہ عرشے پراپنے ساتھ گرالیا۔ وہ آگ کا گولا ہمارے اوپر ہے گذر گیا۔ بعد میں ہم نے دیکھا کہ سمندرخوفنا کی انداز میں تلاحم خیز تھا۔ ہم کیتان کے کمرے کی طرف دوڑے وہاں کمپاس (ست سمندرخوفنا کی انداز میں تلاحم خیز تھا۔ ہم کیتان کے کمرے کی طرف دوڑے وہاں کمپاس (ست ساتھ کا آلہ) نا کارہ پڑا تھا اور سارارا ست دو خراب ہی رہا۔

كهراور پراسرار باول

برمودا حکون کے اوپراکٹر انتہائی چمکدار بادل اور سفید چمکدار کبر بھی دیکھے جاتے رہے ہیں۔

کولمیس نے اپنی امریکی دریافت کے سفر میں بھی ایسے چنکدار بادل یا کہر کا ذکر کیا ہے۔اس کی لاگ بک (ڈائری) جواس کے جہاز سے لی بھی اس میں اس نے لکھا تھا '' آگ کا ایک جناتی گولہ''اور'' سطح سمندر پرسفید چنکدار ککیریں''۔

محققین کا کہنا ہے کہ بیوندرتی بادل نہیں ہیں۔ کیونکہ بیچکدار بادل بالکل صاف موسم میں، جہال کسی بادل کا نام ونشان بھی نہیں ہوتا اچا تک سامنے آجاتے ہیں اور برمود اکون کے پانی کے اندر آتے جاتے بھی انکود کھا گیا ہے۔ اس چیکدار بادل یا کبر میں اگر کوئی طیارہ یا جہاز داخل ہوگیا تو اس کو بجیب وغریب صورت حال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بلکہ طیارے اور جہازان میں داخل ہوکر بھیشہ کے لئے غائب بھی ہو بچے ہیں۔ آپ فلائٹ 19 کے غائب ہونے والے پانچ طیاروں میں سے ایک کے پائلٹ کا آخری پیغام پڑھ بچے ہیں جس میں وہ کہدر ہا تھا ''ہم سفید پانی میں داخل ہورہ ہیں۔ آپ اللہ میں داخل ہورہ ہیں۔ آپ اللہ میں داخل ہورہ ہیں۔ آپ داخل ہورہ ہیں۔ آپ اللہ میں دو کہدر ہا تھا ''ہم سفید پانی میں داخل ہورہ ہیں۔ آپ

یہ سفید پانی دراصل انتہائی چیکدار بادل ہوتا ہے۔اس میں داخل ہونے کے بعد پائلٹ کوخلاء، زمین اور پانی سب گذفتر سانظرا نے لگتا ہے اور وہ ست کا بھی تعین نہیں کر پاتا، طیارے اور جہاز کے تمام آلات کام کرنا چیوڑ دیتے ہیں، پائلٹ اور کپتان پرنامعلوم شم کاخوف طاری ہوجاتا ہے۔ نومبر 1964 میں پائلٹ چک ویکلے نے اینڈ روس سے میامی تک پرواز کے دوران ایپ

طیارے کے داکمیں جانب پر کے پاس اچا تک ہی ایک چیکدار کبر کو ظاہر ہوتے دیکھا۔اس کبر کے ظاہر ہوتے ہی طیارے کے تمام آلات ناکارہ ہوگئے پھر طیارے کا پائلٹ خود بھی ایک چیکٹا ہوا وجود بن کرروگیا۔

کی کشتیاں اور جہاز بھی ان چکدار کہر میں پھنس کر جمیشہ کے لئے غائب ہو چکے ہیں۔ کمپٹن ڈان جنری بھی ایک باراس چہکدار کہر میں گھر گیا تھا۔ اس وقت وہ اپنے نگ (Tug کشتیوں کو کھینچنے والی طاقتورا سٹیم بوٹ) ہے ایک کشتی کو کھینچ کرلار ہاتھا۔ کشتی کہر میں کھو گئی لیکن ڈان جنری نے جمت نہ ہاری اور وہ کمی نامعلوم قوت ہے بڑی رسر کشی کے بعدا پنی کشتی نکال لایا۔ اسکے بیان کے جمت نہ ہاری اور وہ کمی نامعلوم قوت نے چوس لی تھی۔ کے مطابق اس کے نگ کی تمام برقی توانائی جیسے کسی پرامرار اور نامعلوم قوت نے چوس لی تھی۔ ایسے جی بادل نے سیسنا 72 نامی طیارے کا تعاقب کیا ۔ ذرا سوچنے کیا کوئی باول کسی طیارے کا تعاقب کیا ۔ ذرا سوچنے کیا کوئی باول کسی طیارے کا تعاقب کیا ۔ ذرا سوچنے کیا کوئی باول کسی طیارے کا تعاقب کیا ۔ ذرا سوچنے کیا کوئی باول کسی طیارے کا تعاقب کیا ۔ ذرا سوچنے کیا کوئی باول کسی طیارے کا تعاقب کیا ۔ ذرا سوچنے کیا کوئی باول گیا۔ اس

كا پائلٹ مر كميااس واقع كوبيان كرنے والے اس طيارے كے في جانے والے مسافر تھے۔

ایک اورطیارہ'' بونانزا'' اینڈروس کی حدود نے نکتے ہی دھنگی ہوئی روئی جیے دبیز بادل میں گھس گیا۔ اس کاریڈیا کی رابط منقطع ہوگیا، پھر چارمنٹ بعد ہی بحال ہو گیا لیکن پائلٹ نے خود کو میامی (فلوریڈا) پر پایا۔ گیس کی سوئی پٹرول کی مقداراس مقدار ہے چیس گیلن زیادہ بتارہی تھی جو اس وفت طیار ہے میں ہوئی چا ہے تھی۔ بیمقداراتی ہی تھی کہ اینڈروس میامی تک کے سفر میں خرج ہوئی تھی۔ اسکا مطلب بی تھا کہ طیارہ میامی تک اپنے انجن کے ذریعے نہیں بلکدائ ' پراسراد بادل'' کے ذریعے نہیں بلکدائ ' پراسراد بادل''

## برطانوی رجنٹ... بادل لے اُڑے

میلی عالمی جنگ کے دوران گلی یولی کی مہم کی وجہ ہے بڑی مشہور ہوئی۔ برطانوی توج اور رّ کی کی فوج آمنے سامنے تھی۔ گھمسان کی جنگ .... گیلی پولی میں شکست کا مطلب تھا کھمل ترکی پر برطانیکا قبضہ۔ برطانوی فوجیس فتو حات کرتی آ گے بڑھتی جار ہی تھیں ۔قریب تھا کہ وہ میدان مار لیں۔ ۲۸ اگست ۱۹۱۵ء کوموسم بالکل صاف تھا۔ احیا تک میدان جنگ کے اوپر بادل کے پچھنکڑے ظاہر ہوئے۔ان مکڑوں سے نیچ ایک اور باول کا بہت بڑا فکڑا زمین تک ایک سڑک پر جھکا ہوا تھا۔ بادل کا پیکٹرا آٹھ سونٹ لمبااور دوسونٹ چوڑ اتھا۔ ہوا کے باوجود میہ بادل اپنی جگہ سوجود تھے۔ اس سڑک ہے آ گےایک بیاڑی 'میل سکسٹی' 'ختی جس پر برطانوی فوج ترک فوج ہے برمیر پریکار تھی۔ برطانے کی ایک رجنٹ' وی فرسٹ فورتھ نارفوک' اس پہاڑی پرموجود دہتے کی کمک کے لئے اس سوک پر آ گے بردھی اور اس باول میں داخل ہوگئی۔ چونکہ دھندتھی اس لئے بیجھے والے فوجیوں کو بادل میں داخل ہونے والوں کا کچھ علم نہیں تھا۔سو مکمل رجمنٹ آگے برھتی ر ہی لیکن ..... ایک ساہی بھی بل سلسٹی خہیں پہنچ سکا۔ ایک گھنٹے کے بعد جنب آخری فوجی بھی اس بادل میں داخل ہوگیا تو پورا بادل بڑی خاموثی ہے اوپر اٹھا اور اوپر والے باول کے مختلف مگڑوں ہے جا کرمل گیا۔اس گلڑے کا دوسرے بادلوں کے ساتھ ملنا تھا کہ سارے بادل بلغار سیکی جانب چلنے لگے اورد مکھتے ہی و کھتے سب عائب ہو گئے۔

اس رجمنٹ کے بارے میں میں جھا گیا کہ شاید جنگ میں ختم ہوگئی یا گرفتار ہوگئی۔لیکن بعد میں ترکی نے کہا کہ اسے تو ایسی کسی رجمنٹ کاعلم ہی نہیں ہے۔ میں جمنٹ آٹھ سوے چار ہزار جوانوں پر مشتل تھی۔اتی بڑی تعداد بغیر کوئی نام دنشان چھوڑے غائب ہوگئ اور بھی پیدنہیں لگ سکا کہا تکا کیا بنا۔ میدواقعہ اگر چہ برمودا کے علاقے ہے باہر کا ہے لیکن ان چمکندار بادلوں سے متعلق ہے۔

وقت كاكتم جاناياكسي اورجهت مين حلي جانا (Time Warp)

یہ کہریابادل بعض اوقات وقت میں گڑ بڑ کا باعث بھی ہے رہتے ہیں ۔ بھی وقت آ گے پایا گیا تو مجھی چھپے۔ مثلاً نیشنل ائیرلائینز کاطیار ووس منٹ تک داؤار پر سے غائب رہا۔ پائلٹ نے بتا یا کہاس ووران وہ روثن کہر میں سے پرواز کرر ہاتھا۔ موائی اڈے پراٹر نے کے بعد پینہ چلا کہتمام مسافروں کی گھڑیاں اور خود طیار سے کا کرونو میٹر ٹھیک دس منٹ چھپے تھا۔ حالانکہ بھوائی اڈے پر انٹر نے سے آ دھا گھنٹہ پہلے انہوں نے ٹائم چیک کیا تھا۔

دومرا واقعہ ایسٹرن ائیر لائینز کے ایک طیارے کا ہے۔اس طیارے کو دوران پرواز ایک شدید جھٹکا لگا جس کی وجہ سے وہ راستہ بھٹک گیا۔لیکن پھر بھی سلامت زمین پراتر نے میں کا میاب ہو گیا۔طیارے کے عملے اور مسافر ول نے دیکھا کہ ان سب کی گھڑیوں کی سوئیاں بند پڑئی تھیں۔ اور بیٹھیک وہ وقت تھا جب طیارے کو جھڑکا لگا تھا۔

برمودا تکون کے او پرسفید چکدار بادلوں میں جوطیار ہیا جہازگھس گیااس کو بھی ایسی ہی وقت کی تنبریلی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بمجھی وس منٹ غائب تو تمجھی آ دھے گھنٹے کا پچھے سراغ نیڈل سکا کہ کہاں گیا؟

وقت کا کسی اور جہت میں چلے جانے کا تصور البرٹ آنکٹا ئن نے پیش کیاتھا۔لیکن ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب اس ہے بھی پہلے اشار د فر مایا ہے۔ د جال ہے متعلق حضرت نواس ابن سمعان ڈوالی احدیث میں د جال کے دنیا میں رہنے کی مدت بیان کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ وہ ( د جال ) دنیا میں چالیس دن رہے گا۔ پہلا دن ایک سال کے برابر ہوں دوسرا د ن ایک مال کے برابر ہوں کے برابر ہوں

برمودا تکون میں اس طرح کے پر اسرار واقعات کی آخر کیا تشریح کی جاسکتی ہے۔ یہ کہریا چمکتا ہوابا دل کیا ہے جو طیار وں اور جہاز وں کوغائب کردیتا ہے۔ اس میں داخل ہونے والوں کے لئے وقت تھم جاتا ہے یا کسی اور جہت میں چلاجاتا ہے۔انکو برمودا کے پانی کے اندر داخل ہوتے

اور پانی ہے نکلتے بھی دیکھا گیا ہے۔

بہت سے بینی شاہرین اور غیر جانب دار محققین کی رائے میہ ہے کہ تجسس اور رازوں سے کہتے سے اور رازوں سے کھرے ان واقعات کھتات کا تعلق اڑن طشتر یول کے ساتھ ہے۔ اڑن طشتریوں کے وقت ریتمام واقعات رونما ہوتے ہیں۔اور میہ کہر، چمکدا رباول اور گیند کی شکل کے آگ کے بڑے بڑے بڑے گولے در حقیقت اڑن طشتریاں ہی ہیں۔

یا اڑن طشتری (Flying saucer) یا U.F.O کیا ہے؟ کیا وہ خفیہ قوت جس نے مقاطیسی کشش تو انائی پر قابو پالیا ہے انھوں نے واقعی اڑن طشتری مقاطیسی کشش تو انائی پر قابو پالیا ہے انھوں نے واقعی اڑن طشتر یوں بیس سفر کرنے والی مخلوق جس کوخلائی مخلوق کے طور پر مشہور کیا گیا، وہ خلائی مخلوق نہیں بلکہ ہماری اس زمین کے بی لوگ ہیں؟

# اڑنطشتریاں (Flying Saucers)

برموداتکون کی حقیقت جانے کے لئے جمیں اڑن طشتر یوں کے بارے میں جاننا ہوگا کہ ان کی حقیقت کیا ہے؟ برموداتکون کے ساتھ اٹکا کیاتعلق ہے؟

یوں تو اڑن طشتر یوں کے بارے میں بھپن ہے بی پڑھتے چلے آ رہے ہیں لیکن اس وفت ان کہانیوں کو بچے پر یوں کی کہانیوں کی طرح پڑھتے ہیں۔

اڑن طشتری کو یو۔ایف۔او (U.F.O) یا Unidentified Flying Objects کو ہے۔ ایف اور بلاسٹرک کے مرکب سے تیار کی ایسی نامعلوم اڑنے والی چیزیں کہا جاتا ہے۔ یہ کسی جدید معدن اور بلاسٹرک کے مرکب سے تیار کی جاتی ہے۔ جاتی ہے۔ بیٹن نامعلوم اڑنے کے مانند نظر آتی ہے۔ ایک ہی اڑن طشتری بیک وقت اپنا تجم چیوٹا اور انتا ہڑا کر سکتی ہے کہ اپنی آنکھوں پر شک ہونے لگے اورد کیھنے والے بیہوٹی ہوجا کیں۔اسکے اندر سے عام طور پر نارنجی (Orange)، نیلی اور سے سے اور کی کی روشنیال بچوٹ رہی ہوتی ہیں۔اسکی رفتاراتی تیز ہے کہ ایک سیکنڈ میں نظروں سے مرخ رنگ کی روشنیال بچوٹ رہی ہوتی ہیں۔اسکی رفتاراتی تیز ہے کہ ایک سیکنڈ میں نظروں سے غائب ہوجاتی ہے۔ جورفتاراب تک ریکارڈ کی جاسکی ہو وسات سو (700) کلومیٹر فی سیکنڈ یعنی بخوس لا کھیس ہزار (2520000) کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ یہ وہ رفتار ہے جو ہم دنیا والوں کومعلوم ہے۔اسل رفتار کا کسی کھنٹی ہے۔ اسل رفتار کا کسی کھنٹی ہے۔

فضاء میں ایک ہی جگہ رکی روسکتی ہے ، چیزوں اورافراد کو ابنی طرف دورہے ہی تھینے لیتی ہے۔اگر کوئی اسکے قریب جائے تو اسکے جسم میں شدید تسم کی خارش شروع ہوجاتی ہے اور آئکھیں جلنے گئی ہیں اور جسم میں اس طرح جھٹکا لگتا ہے جیسے سخت کرنٹ لگ گیا ہو۔ دنیا کے بکل کے نظام اور مواصلاتی نظام کو جام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے (امریکہ میں ایسا ہو چکا ہے ہون ۲۰۰۷ امریکہ کے مشرقی ساحلی علاقے اٹلانٹااور جار جیا میں ہوائی اڈے پر پرواز وں کی آید ورونت معطل ہوگئی اور بزاروں کلکی اور غیر ملکی پر وازیں تعطل کا شکار ہوئیں۔اسکا سب مسافر طیاروں کی آید ورونت کو کنٹرول کرنے والے نظام کا اچانک فیل ہوجانا تھا۔) لیزر شعاعوں کے ذریعے ونیا کے جدید ترین طیاروں کو بآسانی تباہ کر سکتی ہے۔بیاڑنے کے ساتھ ساتھ سمندر کے اوپراور سمندر کے اندر اس طرح چلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

جہاں تک اس کی نیکنالو جی کا تعلق ہے تو صرف ابھی انداز و بی ہے۔ وہ یہ کہ اس کا نئات میں موجود تمام توانائی کے ذرائع اڑن طشتری کی نیکنالو جی میں استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں قوت کشش اہم ہے۔ اڑن طشتریوں کا راز جانے کی کوشش میں جان سے ہاتھ دھو نیٹنے والے ڈاکٹر جیسوب کا کہنا ہے' یہ غیر معروف چیزیں ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ (اڑن طشتری والے) بہت طاقت ورمقناطیسی میدان بنانے پر قدرت رکھتے ہیں، جسکی وجہ سے یہ جہاز وں اور طیاروں کو تھی تھی کر کہیں لے

# اڑن طشتریاں آئکھوں کا دھوکہ یاحقیقت

اڑن طشتریاں اب تک دنیا کے مختلف خطوں میں دیکھی گئی ہیں ۔ لیکن برمودا تکون کیطر ح انگی حقیقت کو بھی گڈ ٹرکرنے کی کوشش کی گئی ہے جتی کہ بعض نے تو ان کے وجود کا بی انکار کر دیا ہے کہ ایسی کوئی چیز و نیامیں پائی ہی نہیں جاتی ۔ ان کے بارے میں ایک پینظر پیمشہور کرنے کی کوشش کی گئی کہ پیر خلائی مخلوق کی سواری ہے اور ان میں خلائی مخلوق سوار ہوکر ہماری اس معلوم دنیا میں گھو سنے پھرنے کی غرض ہے آ جاتی ہے۔

یے نظر پیجی اصلی حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کے سوا پیچے نہیں۔اڑن طشتر یوں کے وجود کاانکاراب اس وجہ ہے بھی ممکن نہیں رہا کہ انکود کچھے جانے کے واقعات بہت زیادہ ہیں۔ نیز بیک وقت دیکھنے والوں کی تعداد آتی زیادہ ہے کہ ان سب پر کسی وہم بخیل یا جھوٹ کا الزام لگا کر ردنہیں کیا جاسکنا۔گذشتہ چند سالوں میں لوگوں نے اٹکی تصویریں اور دیڈ یو بھی بنائی ہیں۔

اڑن طشتر ہوں کے دیکھے جانے کے واقعات جب زیادہ ہونے گئے تو بعض ممالک کی جانب سے پیمسئلہ اقوام متحدہ میں اٹھایا گیااور ۲ کاء میں اقوام متحدہ نے اس بارے میں ہنجیدگی سے خور کرنا شروع کیا۔ تمام رکن ممالک کو ہدایت کی کہ وہ اڑن طشتر یوں کی دریافت کے آلات اپنے اپنے علاقوں میں نصب کریں تا کہ انگی حرکات وسکنات کو آلات کے ذریعے دیکارڈ کیاجا سکے۔

بیسویں صدی کے آخر میں ایک گیلپ سروے کیا گیا جسکے مطابق ایک تہائی امریکیوں کی رائے تھی کداڑن طشتر ک والے ہمارے ملک میں آجکے ہیں۔

چنانچہ جب اڑن طشتریوں کے دیکھے جانے کے واقعات استے زیادہ ہو گئے کہ ان کوآتھوں کا دھو کہ کہد کر رد کردیناممکن نہیں رہاتو عالمی فتنہ گریہودیوں نے اس کوبھی برمودا تکون کی طرح افسانوی قصے کہانیوں کا حصہ بنانے کی کوشش کی۔

راقم نے دومرتبہ فضاء میں ایسی روشی کو چند دوستوں کے ہمراہ حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ راقم چند دوستوں کے ہمراہ حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ راقم چند دوستوں کے ہمراہ آئی بلند جگہ پر کھڑا تھا۔ اند جیرا ابھی داریوں میں اتر ناشر و ع ہوا تھا۔ دور سامنے ایک نارنجی رنگ کی روشن نمودار ہوئی اور دجیرے دھیرے سیدھی اوپر کیجانب افقاً (Vertical ) اٹھنی شروع ہوئی اور پھر سیدھی سامنے کی طرف جلی گئی۔ اواڈ تو بیدگمان ہوا کہ شابید ہملی کا پٹر کی اور پھر سیدھی دو انداز ہملی کا پٹر کا نہیں ہوتا۔ نیز دو علاقہ ایسا تھا جہاں ہملی کا پٹر کی کوئی اور نام دیا جا سکے۔ ہملی کا پٹر کی کوئی اور نام دیا جا سکے۔

دوسرا واقعہ صبح سحری کے دفت کا ہے۔ ایک تیز سفیدروشیٰ ہمارے اوپر سے گذری جو کافی نیچ تھی۔ روشی اتنی تیز تھی کہ اس چیز کا تجم نظر آر ہاتھا جو کہ بڑے کہدول کے مانٹر تھا۔ نہ تو بیطیارہ تھا اور نہ بی بیلی کا پٹر کیونکہ جتنی نیچائی پر بیٹھا تو اسکی زور دار آ واز ہمیں سنائی دینی چاہیے تھی۔ لیکن اس روشنی کی کوئی آ واز نہیں تھی ، اسکو آنکھوں کا دھو کہ بھی نہیں کہد سکتے تھے کیونکہ راقم کے علاوہ بھی دو افر ادنے اسکودیکھا تھا۔

اڑن طشتر یوں کے دیکھے جانے کے واقعات کوئی آج کی بات نہیں بلکہ اسکی تاریخ بھی اس صدی کی ہے جو صدی دنیا میں شیطانی ریاست امریکہ کے قیام کی ہے۔ یعنی پندرویں صدی میسوی۔ جون 1400 میں بھی اڑن طشتری دیکھے جانے کے واقعات ریکارڈ پر موجود ہیں۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کوعلم ہوگا کہ یہ پندرویں صدی سائنسی انقلاب کی صدی بھی جاتی ہے۔ تب ہے لیکر آج تک دنیا کے مختلف خطوں میں اڑن طشتریاں دیکھی جاتی رہی ہیں۔ یہاں ہم اختصارے کام لینتے ہوئے صرف گذشتہ سال (2008) میں اڑن طشتری دیکھے جانے کے واقعات مینے کے اعتبارے چیش کررہے ہیں بیوہ دواقعات ہیں جنگی رپورٹ متعلقہ اداروں کوئی گئی:

| جون. | متى | اپریل | مارچ | فروري | جؤري   |
|------|-----|-------|------|-------|--------|
| 419  | 317 | 420   | 312  | 352   | 443    |
|      |     | Je š  | J.F. | اگست  | جولائی |
|      |     | 393   | 352  | 448   | 495    |

اپریل 1952 میں ڈان کیمبیل جو کہ سیکریٹری برائے بھری (امریکی) وزارت تھا، جزائر ہوائی کے اوپرسفر کرر ہاتھا۔اس نے دیکھا کہ دواڑ ن طشتریاں بہت تیزی کے ساتھ ان کے طیارے سے قریب ہورہی ہیں۔ پھروہ دونوں اڑن طشتریاں ان کے طیارے کے گرد چکر لگانے گئیں جیسے طیارے کی تلاثی لے رہی ہوں کیمبیل جب واشنگٹن واپس آیا تو اس نے امریکی فضائے ہے اس بارے میں جانے کی کوشش کی لیکن امریکی فضائے اورامریکی کی آئی اے نے اس کو یہ بات مجھادی کہ اگرا پنی نوکری کو بھانا جا ہے ہوتو جو پھھ آپ نے دیکھا ہے،اس کو بھول جاؤ۔

1947 سے 1969 تک امریکی ائیرفورس نے اڑن طشتر ہوں کے بارے میں تنتیش کی۔ اڑن طشتر یوں کے دیکھے جانے کے واقعات کی جو رپورٹیس موصول ہو کیس تنجیس ان کی تعداد 12618 تھی۔

اڑن طشتریوں میں سوار تو توں نے بیکوشش کی ہے کد نیاوالے ان کو کس اور سیارے کی گلوق مسجھیں۔اس لئے انہوں نے اپنا حلیہ کسی خلاقی گلوق کی طرح بنا کرانسانوں کے سامنے خود کو خلام کیا ہے چنا نچہ ان کو (Aleins) بعنی پردلیمی یا اجنبی کا نام دیا گیا ہے۔لیکن حقیقت ہے ہے کہ وہ پردلیمی نہیں بلکہ اسی دنیا کے لوگ ہیں جو عالمی کفریہ طاقتوں کے اہم لوگوں سے رابطے ہیں دہتے ہیں۔

# اِڑن طشتری والوں کی امریکی صدرے ملا قات

1951 ء میں ایک اڑن طشتری امریکہ کے ایک فوجی ائیر پورٹ پر اتری - اس اڑن اطشتری کے اندر پیرٹ پر اتری - اس اڑن طشتری کے اندر سے بین آدی نظے جوروانی سے انگریزی بول رہے جے ۔ انہوں نے امریکی صدر آئزن ہاور (بیداسکے بعد صدر ہے) سے ملاقات کیلئے کہا۔ وہاں موجود فوجی افسران نے امریکی صدر آئزن ہاور (دور صدارت 1953ء تا 1961ء) سے رابطہ کیا۔ چار گھنٹے بعد امریکی صدر وہاں آیا اور اس نے اڑن طشتری والوں سے ملاقات کی ۔ امریکی صدر سے جمراہ تین فوجی شخے۔ جیرت کی بات یہ ہے کہ اس دن ائیر پورٹ پر تمام کاروائیاں نامعلوم وجوہات کی منا پر معطل

ر ہیں۔چنانچے نہ تو کوئی فو جی اپنی جگہ ہے ہلا ، نہ کوئی طیارہ اڑا نساور کوئی کام ہوا کیمل ایمرجنسی نا فذ کر دی گئی۔ پھراڑ ن طشتری عائب ہوگئی۔

ندکورہ دعویٰ ماہرامریکی پر دفیسرلین نے ایک امریکی سی آئی اے کے اہلکار کے حوالے سے 1956ء میں کیا۔لیکن اس ملاقات میں کیابات چیت ہوئی کسی کو کچھ پیتہ نہ چل سکا؟

1976 میں پورٹوریکو(جو کہ برمودا تکون کی حدود میں ہے) میں اتنی زیادہ اڑن طشتریال نظر آئیں کی دود میں ہے) میں اتنی زیادہ اڑن طشتریال نظر آئیں کہ انگود کیھنے کے لئے ہائی وے پر چل ٹریفک جام ہوکرہ گیا۔اور گاڑیوں کے انجن خود بخود ہی بند ہوگئے ٹی وی ، ریڈ بواور پرلیس کے بندے ان اڑن طشتریوں کے کرتب دیکھنے کے لئے جمع ہوگئے تین ماہ تک اڑن طشتریوں کے پورے بیڑے بار بار طاہر ہوتے رہے جیسے بیگوئی معمول کی پرواز ہو۔

# اڑن طشتریاں دائٹ ہاؤس پر

۱۹۵۲ میں ۱۹۵۲ میں ۱۶ جولائی ہے ۲۹ جولائی تک واشنگٹن ڈی ہی پراڑن طشتریاں دیکھی جاتی رہیں۔
ایک بی رات ۲۰ کی تعداد تک لوگوں نے اڑن طشتریاں دیکھیں۔ یہ ۱۴ ٹن طشتریاں وہائٹ ہاؤی کے اوپر چکر کا ٹی رہیں۔ اس پر امریکی عوام میں کافی شور کیا۔ حقیقت حال جانے کیلئے جیٹ طیارے اڑے اٹرے اٹرے اٹری طیارے اپنی کھیل کھیلی رہیں۔ طیارے جب طیارے اٹرن طشتریوں کے استے قریب پہنی جاتے جہاں سے اٹکی تصویر اور اٹکا معائنہ کیا جاسکتا تھا تو اڑن طشتریاں نا قابل یقین تیزی کے ساتھ ان مہمت دور چلی جاتیں۔ اس سے امریکی عوام اور مشتریاں نا قابل یقین تیزی کے ساتھ ان سے بہت دور چلی جاتیں۔ اس سے امریکی عوام اور پرلیس میں مزید شور اٹھا۔ چنا نچہ مجبورا امریکی صدر ٹرومین نے بذات خودا ڈن طشتریوں کی تفیش کرنے والے مشن ''پروجیکٹ بلیو بیک'' کے گران کیپٹن ایڈورڈ ہے رہیلٹ سے بات کی اور اس واقع کے بارے میں یو چھا۔ لیکن جواب من کر آپکو جرانی ہوگی کہ ایک لیپٹن امریکی صدر کے سامنے صاف جھوٹ بول گیا۔ اس نے ایسے کسی واقع کا صاف اٹکار کردیا اور کہا کہ راڈ اراسکرین سامنے صاف جھوٹ بول گیا۔ اس نے ایسے کسی واقع کا صاف اٹکار کردیا اور کہا کہ راڈ اراسکرین برجو پھونظر آیا وہ محض مومی اثر ات تھے۔ لیکن اس جھوٹ بولنے میں کیپٹن رہیلٹ شہانہیں تھا۔ بلکہ بی جھے با قاعد و مضوط کروہ تھا۔ جو یہ جا بتا تھا کہ حقیقت کوئی بھی کیپٹن رہیلٹ شہانہیں تھا۔ بلکہ بی جھے با قاعد و مضوط کروہ تھا۔ جو یہ جا بتا تھا کہ حقیقت کوئی بھی کیپٹن رہیلٹ شامنہیں تھا۔ بلکہ ایک جو پہانا تھا کہ حقیقت کوئی بھی نہ جان سکے۔

اڑن طشتر یوں کے وائٹ ہاؤس کے اوپر سے گزرنے کے وقت کیپٹن رپیلٹ خود واشنگشن میں موجود تھا۔لیکن اس واقعے کی اطلاع اسکوا خبارے ہوئی۔اس نے واشنگشن میں گھوم پھر کر گینی شاہدین سے شہادتی لینا چاہیں تو پیٹا گون دکام نے اسکواسناف کی گاڑی دینے سے ہی انکار کردیا۔اسکو کہا گیا کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اپنی جیب سے کرائے کی تیکسی کرکے چلے جا کیں۔(امریکہ ہیں موجود طاقتور تو تیں بہی چاہتی ہیں کہ برمودااوراڑن طشتریوں کے بارے ہیں کوئی تحقیق نہ کی جائے)وہ بددل ہوکر سیدھااو ہایو ہیں اس پر دجیکٹ کے ہیڈ کوارٹر پہنچااوراس نے ایک راڈار اسپیشلسٹ سے اڑن طشتریوں کے بارے ہیں بات کی۔یہ کپٹن روئے جیس تھا۔اس نے کہا کہ غیر معمولی مومی صورت حال ہیں راڈار پرنامعلوم اجسام خاہر ہوسکتے ہیں۔

29 جولائی 1952 کوای موضوع پرامر کی ائیر فورس کے جزل این ۔ ای سامغور ڈ نے پیغا گون میں صحافیوں کی بڑی تعداد کی موجودگی میں پرلیس کانفرنس کی ۔ صحافیوں نے تند تیز سوالات کئے۔ جزل نے صحافیوں کووئی کیپٹن جیس والی بات سنادی۔ لیکن صحافی اورا ڑن طشتر کی پرخفیق کرنے والے اس تشریح ہے بالکل مطمئن نہیں ہوئے ۔خود کیپٹن ربیلے بھی اس تشریح ہے مطمئن نہیں تھا۔ کیونکہ جب اس نے واشگٹن نیشنل اگر پورٹ (جہاں راڈاد پراڑ ل طشتریاں فلا ہر ہوئی تھیں ) پر راڈاد پر موجود ذمد داران سے بات کی تو کوئی بھی جزل ای سامفورڈ کی تشریح سے مطمئن نہیں تھا۔

جب عوام اور صحافیوں کی جانب ہے اس بارے میں زیادہ شور ہونے لگا تو 24 ستمبر
1952 کوامر کی خفیدادارے ہی آئی اے کے شعبہ سراغرسانی برائے سائنسی اسور کی جانب سے
ایک میموریڈم جاری کیا گیا جس میں اڑن طشتر یوں کی خبروں پر تبصرے کرنے کوقو می سیکورٹی کے
لئے خطرہ قراد دیدیا گیا۔ ذراغور فرمائے ،ایسا ان اڑن طشتر یوں میں کیا ہے جسکوامر کی حکومت
چھپانا چاہتی ہا دراس پر تبصرے کوسیکورٹی کے لئے خطرہ سمجھا جاتا ہے۔

# اڑن طشتری پاکستان میں

ڈیرہ غازی خان ۔۔۔۔۔ 29-8-29۔۔۔۔ ۲۹ اگت ،۰۰۰۰ اتو ارکی رات ڈیرہ غازی خان علی ارٹ ڈیرہ غازی خان علی اور فشتری دیکھی گئی۔ دوہفتوں میں یہ پورینیم سے مالا مال علاقے میں دوسری مرتبہ نظر آئی ہے۔ روز تامدڈان کے مطابق بیاڑن طشتری مغرب کی جانب ہے آئی اور فورث مغرواور راکھی گئج کے اوپر سے اڑتی ہوئی Baghalchor اور Roughin کے درمیان زمین کی طرف اتری۔ بورڈ رماٹری پولیس نے اخبار کو مقامی لوگوں کے حوالے سے یہ بات بتائی کہ اڑن طشتری

سیدھی زمین کی طرف اتری اسلام آباد میں حکام نے اس بات کی تر دیدگ ہے ہے کوئی میزائل تجربہ تھا۔ ۱۵اگست کو ایک اوراڑن طشتری ضلع راجن پورمیں واقع ایک ائر ہیں کے قریب دیکھی گئ تھی۔ ای تاریخ کو بلوچتان میں ایسے ہی چھروشنی چھوڑتے جسموں کودیکھے جانے کی اطلاع مجھی موصول ہوئی تھی۔

#### ائك

راقم کو ایک معتبر صاحب نے بتایا کہ 96-1995 میں شام کے وقت وہ کامرہ ہ (اٹک) میں اپنے گھر میں تھے۔انکے اوپر سے بہت نیچائی پرایک تکون کی شکل کی کوئی چیز گذر کر گئی۔اسکے پیچھے کامرہ ائز بیں سے طیارے اڑے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آگئے۔انہوں نے سوچا کہ شاید سے چیز اوروں نے بھی دیکھی ہویا خبروں میں اسکے بارے میں بتایا جائے۔لیکن ایسا نہیں ہوا۔(اس موضوع پرامریکی صدر کے ہونٹ سل گئے تو یا کتانی کیے بول سکتے ہیں)

#### 1921

8 اکتوبر 2008 شام 8:05 پر لاہور میں امان کریم صاحب نے آٹھ اڑن طشتریاں دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ائے بقول میہ ۷ کیشکل میں مشرق کی جانب جار بی تھیں۔

### راولينثري

جنوری 1998 میں راولپنڈی کے آصف اقبال صاحب نے اپنیارے میں یوں بتایا: یہ اورائے ایک دوست میں بارے میں یوں بتایا: یہ اورائے ایک دوست میں فجر سے پہلے اپنی حجست پر تھے۔اس وقت انھوں نے آسان میں پچھالی روشنیاں دیکھیں جنگی شکلیں بار بار تبدیل ہورئی تھیں۔ا نے بقول بیاڑن طشتریاں تھیں کیونکہ یہ روشنیاں کی اور چیز کی نہیں ہو تکنیس۔ آصف اقبال صاحب راولپنڈی میں مائکرو میک انسٹی ٹیوٹ آف انفار میشن نیکنالو جی (پرائیویٹ) نامی اوارے میں نیٹ ورک ایڈ منسٹریٹر کے طور پر ملازم ہیں۔

## اڑن طشتری بھارت میں

23 جنوری 2008 جنو بی ہند میں پانچ اڑن طشتریاں ایک ساتھ دیکھی گئیں۔ یہ کئی منٹ تک بہت نیچائی پڑھوئتی رہیں۔اسکی ویڈیومقامی لوگوں نے اپنے موبائل فون سے بنائی۔ 28 اگست 2008 بروز جمعرات بھارت کے شہر مینی میں ساحل سمندر'' گیٹ وے انڈیا''
پر سیر سپائے کے لئے آنے والے شہر بول کا جوم تھا۔ بہت ہے لوگ اپنے مووی کیمرول اور
موبائل فون سے ایک دوسرے کی ویڈیو بنار ہے تھے۔ ابھی دن کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی
مقی اچپا تک ساحل سے بالکُل قریب انتہائی نیچے ایک بڑی اڑن طشتر کی نمودار ہوئی۔ لوگوں نے
اپنے کیمر نے فوراً اسکی جانب کردئے اور اس کی فلم بنائی۔ چارسیکنڈ تک بینظر آئی رہی اور پھرد کیھتے
ہی دیکھتے خائب ہوگئی۔ بیاڑن طشتر ی جم میں بہت بڑی ہے۔ اور اسکی فلم بالکل واضح ہے۔

جی کارٹرنے بھی اڑن طشتری دیکھی

سابق امر کی صدر جمی کارٹر( دورِ صدارت 1977 تا 1981) وہ واحدامر کی صدر ہے جس نے اڑن طشتر ی خودد کیلھنے کا دعویٰ کیا۔ جمی کارٹر کا کہنا ہے:

I don't laugh anynore at people when they say they have seen UFOs because I have seen one myself (An interview to ABC news)

'' میں ان لوگوں پر بالکل نہیں بنستا جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اڑن طشتریاں دیکھی ہیں ' کیونکہ میں خودا کیے اڑن طشتری دیکھ چکا ہوں''۔(اے لی ٹیوز کوا کیے انٹر یو میں)

جی کارٹر کے بقول جب وہ1969ء میں جارجیا میں لائنز کلب کے ایک اجلاس میں شریک تھان کے ساتھان کے اہل خانداوراورد گیرلوگ بھی اڑن طشتری دیکھنے والول میں تھے۔ اس کے بعد جی کارٹر نے بیدوعد و کیا کہ میں وائٹ ہاؤس میں چینچنے پراڑن طشتریوں کے واقعات کی تحقیق کے لئے ماہرین اور سائنسدانوں پر مشتل ایک کمیٹی تشکیل دوں گا تا کہ وہ جمیں ان کی حقیقت ہے آگاہ کریں۔

لیکن جی کارٹرامریکہ کی صدارت پر فائز ہونے کے باد جودا بنادعدہ پورانہ کر سکتے ۔ کیوں؟ کیا امریکہ میں کوئی اور بھی قوت ہے جوامریکی صدر سے زیادہ طاقتور ہے؟ کیا اثر ن طشتریوں کے مالک کے سامنے امریکی صدر بھی ہے بس ہے؟ یا جمی کارٹرکو'' خفیہ طاقت' نے بیدھمکی دی اگر جان بیاری ہے تو اڑن طشتریوں کو بھول جاؤ؟

برموداتكون ميں جوغير معمولي واقعات وحادثات ہوتے رہتے ہيں ان محلق رپورلول

پر بڑی بخت پابندی عائد کردی گئی ہے۔اب ندائہیں مشتہر کیاجا تا ہے اور ندنقسیم کیا جا تا ہے۔ان واقعات میں اڑن طشتر یوں کا آسان میں دیکھا جانا ، برمودا کے سمندر میں داخل ہونا اور برمودا کے سمندر میں یانی کے اندر ہزاروں فٹ نیچےان کا دیکھا جانا شامل ہے۔

اس رپورٹ کو بھی بختی ہے دیا دیا گیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ 1963ء میں پورٹور کو کے مشرقی ساحل پر امریکی بحربیہ نے اپنی مشقول کے دوران میں ایک اڑن طشتری دیکھی تھی جس کی رفتار دوسوناٹ تھی اور دہ سمندر کے اندرینچے ستا کیس ہزارفٹ گہرائی میں سفر کررہی تھی۔

اڑن طشتریاں دیکھنے والوں کے پاس فورا کا لے کیڑوں میں ملبوس کچھ لوگ پینچ جاتے ہیں جوانکواس واقعے کو ندبیان کرنے کی تنبیہ کرتے ہیں۔

جیما کہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے کہ امریکی حکومت کی جانب سے برمودا تکون کی طرح اڑن طشتریوں کی حقیقت کوبھی چھپانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔

## حتیٰ کہاڑتے طیارےاڑن طشتری کے پیٹے میں

امریکی فضائیے کے ایک ائیر میں کے دا ڈار پر ایک اڑن طشتری ظاہر ہوئی اس کے تعاقب میں امریکی بمبار جیٹ طیارہ 86۔ F فورا اڑا۔ اس طیارے نے اڑن طشتری کی تلاش میں وسیح میدان کا چکر کا ٹانجھی اچا تک راڈار کی اسکرین پر جیٹھے امریکی اہلکار نے راڈار کی اسکرین پر اڑن طشتری کوسیدھا امریکی طیارے کی جانب آتا ہوا دیکھا ، اس نے طیارے کے پائلٹ کوفور أپنام ارسال کر کے اس خطرے کی جانب متوجہ کیا ، لیکن چند کھوں میں ہی اس کو یوں لگا جیسے اڑن طشتری طیارے سے ظرائی ہے لیکن اس کے بعد راڈار کی اسکرین پر صرف اڑن طشتری نظر آر ہی تھی اور طیارے کا کمیں کچھے پیٹریس تھا۔ راڈار پر مامور اہلکاروں نے اڑن طشتری سے رابط کرنا چاہا اور طیارے کا کمیں کچھے پیٹریس تھا۔ راڈار پر مامور اہلکاروں نے اڑن طشتری سے رابط کرنا چاہا ایر مائی اس کے بول گاتا تھا کہ جیسے طیارے کو اڑن طشتری نے اپنے ایکن اس کمیے اڑن طشتری نے اپنے ایکن اس کمیے اڑن طشتری بھی مائیس تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے طیارے کو اڑن طشتری نے اپنے ایکن اس میں اندرنگل لیا ہو۔

اس کے بعدامر کی فوج ، فضائیہ اور تمام انتظامیہ اپنے F-86 طیارے کو تلاش کرتے رہے لیکن پوراطیارہ کہاں غائب ہوا امریکہ کی ٹیکنا لوجی اس کو تلاش کرنے میں نا کام رہی جتی کے کسی حادثہ کا کوئی نشان یاطیارے کا کوئی ملہ بھی ان کے ہاتھ ندآ سکا۔

دوسراحاد شامریکی فوج کرانسپورٹ طیارے کوپیش آیاجس میں 26 فرادسوار تھے۔ پہلے

حادثے کی طرح اس کو بھی راڈار کی اسکرین پر واضح و یکھا گیا۔راڈار کی اسکرین پر بیٹھے امریکی المکار کو اچا تک یوں لگا جیسے اس کے سامنے کوئی گیند آکرگری ہولیکن سرگیند نہیں تھی بداڑن طشتری تھی جو اچا تک اس کی اسکرین پر نمودار ہوئی تھی اوراب انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ امریکی فوج کے ٹرانپورٹ طیارے کی جانب بڑھ رہی تھی۔راڈار کی اسکرین پر بیٹھے اہلکار نے طیارے کے پائلٹ کو خبر دار کرنا چاہا لیکن اس کو یہ مہلت ندل سکی اوراس کے و یکھتے ہی و یکھتے اڑن طشتری بیائلٹ کو خبر دار کرنا چاہا لیکن اس کو یہ مہلت ندل سکی اوراس کے و یکھتے ہی و یکھتے اڑن طشتری طیارے کے ساتھ اس طرح جالمی جیسے دوجہم ایک ہو گئے ہوں۔ گویااڑن طشتری نے پورے طیارے کو محدود کو محال کے دیکھتے اندرنگل لیا تھا۔ اس کے بعدا ازن طشتری کی رفتار دوگئی ہوگئی اورراڈار کی حدود سے نکل کرایک لیے جس خائب ہوگئی۔فورا تی امریکی نصائے میں آگئی اورملا نے کی فضا کیں اور سمندر چھان مارالیکن بچھے پتہ ندلگ سکا۔

اڑن طشتری کا تعاقب.....انجام

کیپٹن تھامس مینٹیل ایک بہت بڑی اڑن طشتری کا تعاقب کرتے ہوئے جان سے بی ہاتھ دھو بیٹان تھامس مینٹیل ایک بہت بڑی اڑن طشتری کا تعاقب کرواز شروع کی۔ اس پرواز کا مقصدایک بہت بڑی اڑن طشتری کی شناخت کی تصدیق کرنا تھا۔ بیاڈن طشتری ون کے وقت کھلے آسان میں بڑی واضح دکھائی وے رہی تھی۔ اڑن طشتری کے تعاقب کے دوران بی کیپٹن مینٹیل کی موت واقع ہوگی اور طیارہ مجبوٹے چھوٹے میٹروں میں تبدیل ہوکر فضا عمیں بھرگیا۔ میں شریل کی موت واقع ہوگی اور طیارہ مجبوٹے چھوٹے میٹروں میں تبدیل ہوکر فضا عمیں بھرگیا۔ میارے کے دوران کی بوچھاڑ کیارے کے دوران کی بوچھاڑ کیا ہے۔ فوری طور پرائیرفورس کی جانب سے اس حادثے کی جو وضاحت کی گئی اس میں کہا گیا تھا کہ کیپٹن مینٹیل زہرد (Venus) سیارے کا تعاقب کررہاتھا۔

ذراغور سیجے بھلا زہرہ سیارے کا تعاقب بھی آپ نے سنا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ امریکی حکومت نے برمودا تکون کی طرح اڑن طشتریوں کے بارے میں رونما ہونے والے حادثات پر بھی پردہ ڈالنا چاہاہے اورائکی کوشش کی ہے کہ لوگ ان واقعات کے بارے میں اپنی زبانیں بندہی رکھیں۔

اُڑن طشتریوں کے ذریعے انسانوں کااغواء

اڑن طشتری کے ذریعے انسانوں کو اغواء کئے جانے کے واقعات بھی مشند حوالوں سے

سامنة ترب بين ان من مشهوروا تعات يدين:

1960 ش کیلیفور نیا کے ائیر ہیں ہے 101- ظرز کاطیارہ تربیتی پرواز کیلئے اڑا۔ اسے
ائیرفورس کا ایک پیجراڑا رہا تھا۔ مثن کی پیکیل کے بعد واپس آتے ہوئے بیطیارہ راڈار پردیکھا
جارہا تھا۔ اچا تک راڈاراسکرین پرطیارے کے نظر آنیوالے تکس کوایک بڑی اڑن طشتری کے تکس
خارہ اپنیل خالی رہ گئی۔ نہ طیارہ ایسے طیارے کواس طشتری پرا تارلیا گیا ہے۔ اس کے بعد راڈار
اسکرین بالکل خالی رہ گئی۔ نہ طیارہ اور نہ بی اڑن طشتری کا کچھ پہتہ تھا۔ تلاش جاری تھی کہ اگلی صی
طیارہ پیرنمودار ہوا جے اب بھی وہی پیجراڑا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے طیارے سمیت اس اڑن
طیارہ پیرنمودار ہوا جے اب بھی وہی پیجراڑا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے طیارے سمیت اس اڑن
طشتری میں اتارلیا گیا تھا جہاں ایک انسان نما تکلوق نے اس سے انٹرویولیا۔ اس کی رپورٹ کے
مطابق اسے اور اس کے طیارے کو دی گھنے بعد چھوڑا گیا ، اس کے بعد پکڑے جانے کے وقت
طشتری میں اتارلیا گیا تھا جہاں ایک انسان نما تکلوق نے اس سے انٹرویولیا۔ اس کی رپورٹ کے
طیارے میں بیس منٹ کا ایندھن تھا اور جب اس کوچھوڑا گیا ، اس کے بعد پکڑے جانے کے وقت
تھا۔ اس کا مطلب بیرتھا کہ دیں گھنے میں اس کا بالکل بھی ایندھن خرچ نہیں ہوا تھا۔ اس مجرکوا یک
تھا۔ اس کا مطلب بیرتھا کہ دیں گھنے میں اس کا بالکل بھی ایندھن خرچ نہیں ہوا تھا۔ اس محرکوا کیا
گواہوں کو خت ہوایت کر دیا گیا اور پھر کسی کو پید نہ چلا کہ اس کا کیا ہوا؟ نیز اس واقعے کے تمام
گواہوں کو خت ہوایت کر دی گئی کہ اگر کسی نے اس واقعے کے بارے میں زبان کھولی تو اس کو

ایک واقعہ بیرنی بل اوراس کی بیوی بٹی بل کا ہے۔ بید دونوں امریکی ریاست نیوہیمپ شائر کے علاقے پورٹس ماؤتھ بیں اپنی گاڑی بیں سفر کرر ہے متھے۔ بیرنی بل نے کوئی چیز نصاو میں دیکھی۔ اس نے گاڑی روکی اور دور بین لگا کر دیکھنے لگا اس کی بیوی کا بیان ہے کہ دیکھتے دیکھتے اس کی زبان سے یہ جملے نکل رہے تھے۔ ''نا قابل یقین نا قابل یقین''۔

و کیھتے ہی و کیھتے اور نطشتری انگی کار کے اوپر تھی۔ دونوں کاریٹن سوار ہوئے۔ وہ بھا گنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے ایک سیٹی کی می آ واز نی جیسے ریڈیو سے سیٹی نگلتی ہے۔اس کے کان میں پڑتے ہی ان پر نیند طاری ہوتی گئی۔ان کو 19 ستبر 1961ء میں اغواء کیا گیا۔ دو کھنٹے کے بعد ان کوچھوڑ دیا گیا۔

1975ء میں امریکی ریاست اریز ونا کے علاقے اسنو فلیک کے قریب جنگلات کا افسر والٹن اپنے پارنج دستوں کے ساتھ جارہا تھا۔ پانچوں نے اپنی کار کے اوپرایک روثنی کو چکر لگاتے ہوئے دیکھا۔والٹن گاڑی ہے کودااورروشنی کی جانب دوڑ لگادی۔اسی وقت اسکے اوپر ایک شعاعً پڑی اور وہ زمین پرگر پڑا۔اسکے دوستوں نے اسکوگر تا دیکھے کراسکی طرف دوڑ لگائی .....لیکن والٹن غائب تھا۔ دوستوں کی بمجھ میں نہیں آ سکا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اسکوآ سان نگل گیایاز مین کھا گئی۔ پانچ دن کے بعد والٹن اسی جگہ کے قریب سے ملا۔اس نے بتایا کہ وہ پانچ دن اڑن طشتری میں اسی مخلوق کے ساتھ رہا ہے۔

1976ء امریکی ریاست' مین' کے جنگل الاگاش میں آ دے کے چارطلباء سروتفری کے کے لئے آئے ہوئے والی ہے جنگے بادے میں لئے آئے ہوئے والی ہے جنگے بادے میں صرف کہانیاں ہی سنتے رہے ہیں۔

اس جنگل میں اڑن طشتری اتری اوران کواغواء کرکے لے گئے۔ان پر مختلف تجربات کرنے کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ بیرواقعدالاگاش اغواء کے نام سے مشہور ہوا۔ اس اغواء میں دلچسپ بات بیہ ہے کدان چار میں سے جیک نامی طالب علم اس واقعہ کے بعد حساب (Math) میں ماہر ہوگیا۔ طالا تکداس سے پہلے وہ حساب میں بالکل دلچپی نہیں لیتا تھا اور آرٹ میں بھی اس کا کام بہت عمدہ ہوگیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ٹانگ پر کسی چیز کا نشان ہے۔کوئی بھی ڈاکٹر اس نشان کے بادے میں نہیں بتار کا حتی کہ لیمبارٹری راپورٹ میں بھی پچھیتین نہ ہورکا۔

1989ء میں نیویارک کے پرجوم علاقے مین بٹن کے ایک اپارٹمنٹ کی بارہوی منزل پر ایٹ شوہر کے ساتھ سوئی ' کہنڈ ا' کو اڑن طشتری والوں نے اغوا وکر لیا۔ اس پرخوب تجربات کئے اور چھوڑ گئے۔ اس واقعے کے بعد لنڈا کی تگرانی کے لئے امریکی انظامیہ کی جانب سے دوخفیہ ایکٹ لگادئے گئے لیکن ان کی آئکھوں کے سامنے دوبارہ 30 نومبر 1989 ، کی قبیح تین بجے نیویارک جیسے رات جا گئے شہر کے بڑا وزج '' مین ہٹن' میں اڑن طشتری نمودار ہوئی اور لنڈا کے نیویارک جیسے رات جا گئے شہر کے بڑا وزج '' مین ہٹن' میں اڑن طشتری نمودار ہوئی اور لنڈا کے اپارٹمنٹ کے اوپر چکر کائی رہی ۔ ان کے ساتھ ایک بین الاقوا می سفارت کا ربھی اس واقعہ کا قبینی شاہد ہے جوا پی کاروں کا قافلہ بروکلین برج پر شاہد ہو گئے۔

اڑن طشتریوں کے کچھ شہور حادثات

روز ویل کریش ۔۔۔۔ 2 جولائی 1947 بدھ کی شام روز ویل نیومیکسکو میں اڑن طشتریاں

عادیثے کا شکار ہوگئیں۔روزویل آرمی ائیر بیس نے ان اڑن طشتر یوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔اس میں آٹھ اجنبی ( Aliens) تھے جن میں سے چھم چکے تھے اور دوزندہ تھے۔ (اشین ٹُن فرائڈ مین کی کتاب, Crash at Corona)

اسکے بعدازن طشتری والوں سے امریکی حکومت نے ایک خفیہ علاقے جسکوا ہم یا 51 کہا جا تا تھا، خفیہ ندا کرات کئے۔روز ویل ڈیلی ریکارڈ اخبار نے اس حادثے کی خبر 8 جولائی 1947 کو پہلے صفحہ پر اس سرخی کے ساتھ شاکع کی:" RAAF Captures Flying" "Saucer On Ranch in Roswell Region"

یہ ہا قاعدہ پریس ریلیز تھی جوامر کی ائیرفورس کے کرتل ولیم بلین چرڈ کے تھم سے میڈیا کو جاری گئی تھی لیے اس پریس ریلیز تھی ہے میڈیا کو جاری کی گئی تھی ۔ لیکن چیرت کی بات ہے کہ کرتل ولیم نے چند گھنٹے بعد ہی اپنی اس پریس ریلیز کی تر وید کر دی اور اگلے دن کے اخباروں میں سے بیان شائع کرایا کہ بیا اڑن طشتریاں نہیں بلکہ موسی غمارے بھے، ذرا آپ امریکیوں کی سادگی پرخور کیجئے۔ امریکی ائیرفورس کے کرتل کو اتن بھی بیچان مذہوسی کے دیا اگر فاتن بھی بیچان مذہوسی کہ دیا ائیرفورس کے کرتل کو اتن بھی بیچان مذہوسی کہ دیا ہے۔

تمام لکھنے والوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ بھی یک لکھیں۔الیا نہ کرنے کی صورت میں جان ہے مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔لیکن میک ہریزل جس نے تباہ شدہ اڑن طشتریوں کا ملبہ سب سے پہلے دیکھا تھا اس نے 9 جولائی کے مضمون میں صاف کہا کہ وہ موکی غباروں کو اچھی طرح بچیا تنا ہے لیکن اس بار جوملہ اس نے دیکھا وہ خبار نے بیس نتھے۔

اس مضمون کے فورابعد ہریزیل کو کئی دنوں کے لئے غائب کردیا گیااور جب وہ واپس آیا تو اس موضوع پر پھر بھی بات نہیں کی ۔جیسےا سے سانپ سؤگھ گیا ہو۔

یرہ ودائیکون اوراڑن طشتر یوں پر تحقیق کرنے والے مشہور تحقق حیار لس برلٹڑنے 1980 میں روز ویل انسی ڈینٹ (Roswell Incident) کے نام سے کتاب تکھی ہے جس میں انھوں نے نوے بینی شاہدین کے انٹرویو کئے ہیں کہ اب تک دنیا کے مختلف خطوں میں اڑن طشتریاں حادثات کا شکار ہوکرز مین پر گرچکی ہیں۔

اڑن طشتریاں کہاں ہے آتی ہیں

جیما کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ برمود اتکون کے اندر پانی میں مختلف فتم کی روشنیاں ،آگ کے

گولے چمکدار بادل اور اڑن طشتریاں داخل ہوتی اور نگلتی ہوئی دیکھی جاتی رہی ہیں۔اس موضوع پرڈ اکٹر مائیکل پریسنجر کا تحقیقی مقالہ کانی مرلل ہے، کیونکہ افھوں نے اس علاقے میں خود کانی وقت گذارا ہے اور سمندر کے نیچے خوطہ خوری بھی کرتے رہے ہیں۔

" بچھ بتایا گیا کہ (AUTEC) تحقیقاتی ادارے کے علاقے میں متعدد اڑن طشتریال دیکھی گئی ہیں۔ بیا اینڈ روس کے جزائر بہاماس پرامر کئی بحریکا مرکز ہے۔ جبکہ بعض ریسری اسکالر کا خیال ہے کہ (AUTEC) ،ی سمندر کے اندر "ابریا 51 " ہے۔ بیدوہ علاقہ ہے جبال امریکی حکومت کی جانب ہے اڑن طشتریوں پر خفیہ تحقیقات کی جارہی ہیں۔ اور جبال وفاً فو قاً اڑن طشتریاں بھی آتی جاتی جاتی ہیں۔

ایک مؤرخ ہونے کے ناطے میں نے اس مندر کے اندر تبدیل جانے کا فیصلہ کرلیا۔ یہ علاقہ اینڈروس میں فلوریڈا کے مغربی پام ساحل سے کے امیل جنوب مشرق میں واقع ہے۔ یہ وسیع علاقہ ہے جو کہ خفیہ منصوبوں کے لئے استعال کیا جارہا ہے۔ یہاں پانی کے اندر غاری، "نظے سوراخ" (Blue Holes) بھی ہیں۔

جھے گی ذرائع سے بیمعلوم ہوا کہ اینڈروس ہیں کی سیکورٹی انتہائی خفیہ بیانے پر کی جاتی ہے۔ اینڈروس کے پانیوں میں جیب وغریب تنم کے جہاز دیکھے جاتے رہے ہیں۔جواڑن طشتریوں سے بھی الگ کوئی سواری معلوم ہوتی ہے۔اس جدید سواری کی حرکت نا قابلِ یقین حد تک پرسکون ہے۔لیکن اسکاموڈ کا ٹماا تناتیز ہے کہ انسان کواپٹی آنکھوں پردھوکہ ہونے گئے۔

ا یک بڑے تا جرنے بجھے اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ سنایا کہ وہ ایک بارکشتی پر اینڈ روس (امریکہ) کے ساحل پرتفری کی غرض سے نکلا۔ موسم بالکل صاف تھا۔ اسے دو میل کے فاصلے پرایک بڑاساسا کن جسم نظر آیا۔ وہ سمجھا کہ بیو نیل چھل ہے۔ وہ اپنی کشتی کواسکے اور قریب لے گیا۔ بیہ مجیب طرح سے چمکتی ہوئی کوئی انتہائی جدید تشم کی سواری تھی اور انسانوں کی بنائی ہی گئی تھی۔ اچا تک بیاتن تیزی ہے حرکت بیں آئی کہ ویکھتے ہی ویکھتے سمندر کی موجوں کی بنائی ہی گئی تھی۔ اچا تک

مجھے اس سازش کے بارے میں بھی بتایا گیا جوزیر سمندر'' ایریا 51'' کے موضوع سے متعلق ہے۔ نومبر ، 1998 میں فلوریڈا میں واقع امر کی خلائی تحقیقاتی ادارے'' ناسا'' کے ہیڈ کوارٹر میں، میں نے ایک انٹرویوکیا۔انے مجھے بتایا کہ ایک انتہائی معزز اور عالمی شہرت یافتہ برطانوی خوط خور''روب پامر'' (Rob Palmer) جو بہامازیں واقع''بلیو ہولز'' تحقیقاتی مرکز کا کئی سال
تک ڈاریکٹر بھی رہا، اسکا کہنا تھا کہ'' بلیو ہولز'' در حقیقت سمندر کے اندر چھوٹی چھوٹی غاریں
ہیں۔اسکے خیال میں بیاڑن طشتریوں کے نگلنے کی جگہ ہو سکتی ہیں۔ اس علاقے اور'' ایریا 51''
کے بارے میں اسکی تحقیق کامیابی ہے آگے ہڑھ رہی تھی۔ جولائی 1997 میں اسرائیل کے
بخر احمر میں فوط خوری کے دوران بلاک ہوگیا۔ نا سامیس موجود میرے مجترف بجھے بتایا کہ بہت
سے لوگوں کا بید خیال ہے روب یامرکو AUTEC تحقیقاتی ادارے کے حکام نے قبل کرایا ہے۔
کیونکہ اس خفیدراز کے بارے میں دہ بہت بچھ جان چکا تھا۔ (مقالہ'' برمودا ٹرائنگل اسار گیٹ' ان کے اکثر مائیک پر یسنجر)

### ا ژن طشتریان سمندر میں

'' یہ اکتوبر 1949 کے آخری دن تھے۔ ہم گوانتا نامو ( کیوبا) ہیں ایک مہم کے بعد والہی اگرے تھاں وقت ہمارا جہاز کیوبا کے شال میں سفر کررہا تھا۔ بیشتر ملاح (Crew) جہاز کی پوزیشن سے واقف نیس ہوتے گر میں چونکہ جہاز رائی سے نسلک تھااس لئے میں جاناتھا کہ ہم کہاں جارہ ہے تھے ؟ ہم اس وقت گون کے علاقے میں تھے اس وقت رات کے گیارہ نگ کہاں جارہ ہے تھے ؟ ہم اس وقت گون کے علاقے میں تھے اس وقت رات کے گیارہ نگ کہاں جانب ہوئے تھے۔ میں اندر تھا، ہرخ کے دونوں جانب کیبنٹ انفار میشن سینٹر سے -30 پینتالیس منٹ ہوئے تھے۔ میں اندر تھا، ہرخ کے دونوں جانب کیبنٹ انفار میشن سینٹر سے -90 کوئی جلا یک جہاز کو اصلے پردونگرال کھڑ سے تھے۔ پہلی بار مجھے اس واقعے کا احساس اس وقت ہوا جب کوئی اور جلا یا کہ جہاز کے دائیں جانب والے نگرال نے کوئی چیز دیکھی ہے اور بے ہوش ہوگیا ہے۔ کوئی اور جلا یا کہرا ڈور کھنے باہم کوئی پر اسرار چیز ہے۔ ہم سب اس چیز کو دیکھنے باہم نظلے میرجان وقتی جانب ہی تھی جو افق سے بلند ہورہی تھی لیکن اس کا تجم چاند سے تقریباً ایک ہزار گنا زیادہ تھا جسے سورج نگل رہا ہو۔ وہ چیز خود بہت روشن تھی گراس میں سے روشن خارج نہیں ہورہی تھی اربی تھی اربی تھی جارہی جارہ گئی ۔ (بیعن بیروشن جابری جانب ہی تھی۔ اندر سے نہیں آربی تھی)۔ وہ بتدری چیلتی جارہی جارہی تھی۔ وارس برائز ۔۔۔۔۔۔ وہ بتدری چیلتی جارہی تھی ۔

رابرٹ پی ریلے.....وه افق پر گیاره یا پندره میل فاصلے پر بلند ہوتی جارہی تھی ۔تقریباً پندره منٹ تک اس کا جم پھیلٹا گیا۔

چارس برائز .....اے كتنے لوگوں نے ديكھا؟ كياكسى نے اس كافو تو كھينيا؟

رابرٹ ....متریاایک سوآ دمیوں نے اسکا مشاہدہ کیا ہوگا۔ان میں سے اکثر تو وقتی طور پر اپنے حواس ہی کھو بیٹھے تھے ہرخض اس قدر مہوت ہو چکا تھا کہ کسی کوفو ٹو کھینچنے کا خیال تک نہیں آیا۔ حارکس برلنز .....اصل جاند کہاں تھا؟

چارس برلنز .....اسمل چاند لہاں تھا؟ رابرٹ .....آسان پر، آسان ہالکل صاف تھاہم نے جو پچھود یکھاوہ چاند ہر گرفیس تھا۔ چار کس برلنز ..... کیا تمہارے خیال میں اس واقعے کی راپورٹ کی ٹئی تھی؟ رابرٹ ..... بیقینا اس واقعے کولاگ بک (جہاز میں موجود یادواشت لکھنے کی ڈائری) میں درج کیا تھا۔ لیکن جب ہم نارفوک پینچے تو چندا فسران عرشے پر آئے اور جہاز کی لاگ بک اپنے ساتھ لے گئے۔ اب جولاگ بک میں نے دیکھی اس میں صرف راستے کی تبدیل کا ذکر تھا اس کے

عارلس برلٹر ..... کیااس کے بارے میں کچھاور بھی کہا گیا؟

رابرت ..... جی ہاں اا گلے روز ہم نارٹوک پنچے۔ برخض اس واقعے کے بارے میں بات کر دہاتھا۔ ہمارے کپتان نے ہمیں ایک جگہ جمع کیااور کہا کہ ہم اس واقعہ کا کسی ہے تذکرہ نہ کریں۔ بیواقعہ''لائٹ گائڈ ڈ میزائل ڈسٹر ائز'' ٹا می جہاز پر مامور راڈ ارآ پریشنل انٹیلی جنس'' رابرٹ پی ریلے'' کا ہے ۔ جبکا انٹرویو برمووا تکون پر تحقیق کرنے والے مشہور محقق چارلس برلٹز نے اپنی کتاب' The Bermuda Triangle'' میں نقل کیا ہے۔

10 اکتوبر 1973 کو بوالیس کوسٹ گارڈ کٹر جب گوانٹانامو( کیوبا) کی جانب سفر کررہا تھا تو اس کے عرضے پرنگراں عملے نے بڑے واضح طور پر پانچ اڑن طشتر یوں کو V کی شکل میں جہاز کی حدوداوراس کے او پر سے پرواز کرتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے ہرا یک طشتر ک V کی شکل کی تھی۔ جن کی پرواز بہت تیز تھی اور جہاز کی طرف آتے اور دور جاتے ہوئے ان کے رنگ بھی سرخ اور بھی نارفجی رنگ میں بدل رہے تھے۔

11 اپریل 1963 کو ہوئنگ 707 کے پائلٹ اورانجینئر نے دیکھاوہ'' سان جوآن'' سے نیویارک کی طرف پرواز کررہے تھے، کہ برمودا تکون کے علاقے میں سمندر سے کو بھی کے پھول کے مانند پانی کے ایک بہت بڑے پہاڑ کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا۔ ایک اور محقق بلی ہوتھ اپنے مقالے اڑن طشتریاں برمودا تکون میں'' (UFO in the Bermuda Triangle)

لكيح بن

مجھام کی جم ہے کے طیارہ بردار جہاز بوالیں ایس جان ایف کینیڈی پر موجود عملے کے ایک فخض نے بتایا کہ دوا ہے ایم اس کی جم ہے جہاز بوالیں ایس جان ایف کینیڈی پر نارٹوک، ورجہنے ہوئے سے دائیں آرہا تھا۔ وہ اس جہاز پر مواصلات کے مرکز میں ڈیوٹی پر تھا۔ تب ہی مواصلات کے مرکز میں ڈیوٹی پر تھا۔ تب ہی مواصلات کے مرکز میں ڈیوٹی پر تھا۔ تب ہی مواصلات کے مرکز میں ڈیوٹی پر منڈلار ہی کے کمرے میں موجود سب ہی لوگوں نے کسی کو چیختے ہوئے سنا ''جہاز کے اوپر کوئی چیز منڈلار ہی ہے۔ ''مین کر جہارے کو پر کوئی آور چلایا'' دنیا فٹا ہونے والی ہے۔'' مین کر جہارے کمرے سے چھآ دمی اوپر کی طرف دوڑے ۔ انھوں نے اوپر نظر ڈالی تو وہ مجبوت رہ گئے ۔ انکے اوپر ایک بہت بڑا کو اوپر کی طرف دوڑے ۔ انگھا ندرے روشنی کڑ انگھوم رہا تھا۔ میداڑ ن طشتری تھی ۔ اس کے اندرے روشنی کوئی آواز نہیں آرہی تھی ۔ اسکے اندرے روشنی بچوٹ رہی تھی ۔ بینقر بیا جیماز کے اوپر کو جہاز کے اوپر ایک جہاز کے اوپر کی جہاز کے اوپر ایک جہاز کے ایک میں موسکے۔ اس دوران جہاز کے کہاس ، راڈار اور دیگر آلات معطل رہے۔ جہاز پر موجود 4۔ آفید میں اس دوران جہاز کے کہاس ، راڈار اور دیگر آلات معطل رہے۔ جہاز پر موجود 4۔ آفید میں اس دوران جہاز کے کہا س ، راڈار اور دیگر آلات معطل رہے۔ جہاز پر موجود 4۔ آفید میں موسکی

چنددن بعد جب جہاز نارفو کے کے قریب پہنچا تو ایک کیٹن آیا اور اس نے سنبیہ کی کہ جو پکھ جہاز پرآپ لوگوں نے دیکھا ہے وہ جہاز تک ہی محدودر بنا جا ہے ۔

میا کی فلوریڈا کے ایک ماہر طاح ڈون ڈلموینکودو بارا نکاسا منا کر پیکے ہیں۔ان کے مطابق اکتوبر 1969 میں وہ سمندر میں سے کہ تھوڑے ہے فاصلے پر ہی انہیں بڑی تیزی کیساتھ کوئی آبدوز نما چیز آتی دکھائی دی۔ بیآ بدوز نہیں تھی۔اس کا رنگ سرئی تھا اوراس کی لمبائی 150 سے دوسوفٹ تک تھی۔وہ ٹھیک اس کی سمت آرہی تھی اور نکراؤ بھینی تھا۔ ڈون ڈلموینکو کہتے ہیں کہ میں نے موٹر بندکی اور بس دعا کمیں ما تکنے لگا۔ پھر میں جران رہ گیا کہ وہ آبدوز نما چیز میری کشتی کے بیچے سے خوطہ لگا کراپنی راہ چلتی دور نیلے یا نیوں میں غائب ہوگئی۔

برمودا تکون کے پانی کے اندرغوطہ خوروں نے بار ہاسفید چنکدار عجیب شم کی سواریاں دیکھی ہیں جو بہت تیزی کے ساتھ سفر کرتی ہیں۔انکا خیال ہے کہ سیون اڑن طشتریاں ہیں جنکو پانی سے نکلتے اور داخل ہوتے دیکھاجا تارہاہے۔

اڑن طشتریاں....آزادی صحافت کہاں ہے؟

امریکه کی ذبخی غلامی میں مبتلاءلوگ وہاں کی انسانی آ زادی اور آ زاد کی صحافت کی تعریفیں

کرتے نہیں تھکتے۔ یہ خیال محض مرعوبیت ہے ورندوہ بھی جانتے ہیں کدامریکہ میں صرف انہی امور پر آلکہنے بولنے کی آزادی ہے۔ جس ہے وہاں کی خفیہ تو توں کے مفادات پرضرب نہ پڑتی ہو کیکن ایسا کوئی بھی مسئلہ جس کووہ ظاہر کرنانہ چاہتے ہوں اس بارے ہیں امریکی صدر کو بھی منع بندر کھنے پر مجبور کردیتے ہیں۔

بر مودا تکون اور اڑن طشتر یول کے بارے میں سیکڑول تحقیقی ٹیمیں بنائی گئیں تحقیقات ہو کیں لیکن رپورٹ بھی منظرِ عام پرنہیں آنے دی گئی۔ تمام رپورٹیمی فائلول میں بند پڑی رہ گئیں ۔اگر کسی نے بات نہ مان کراپئی تحقیق کوجاری رکھا تواسکوجان ہے ہی ہاتھ دھونا پڑا۔

یں دامر کا مطابعت کہ ہوگی ہیں وجوں وہ کا استان کا ہمائی ہوتا ہے۔ ابتداء میں اڑن طشتر یوں کی حقیقت کو چھپانے کیلئے خفیہ تو توں کی جانب سے سے بروپیگنڈہ کیاجا تارہا کہ اڑن طشتر کی دیکھنے کی گواہی دینے والے وہمی (Fantasy Prone) ہیں ۔لیکن جب وائٹ ہاؤس کے اوپر بیک وقت ہیں اڑن طشتریاں نظرآ کیں تو اب ایک اور بہانا بنایا گیا۔لوگوں

بب وابت ہا و سے اور چربیت رک میں مرس کریاں کر میں ہے۔ کو پیرہتا یا گیا کہ میکسی اور سیارے کی مخلوق ہے جو'' کینک' منائے ہماری زمین پرآ جاتی ہے۔

آپخود مجھے سکتے ہیں کہ اگر سیکسی اور سیارے کی مخلوق ہے تو ایکے بارے میں شخلیق کرنے والوں کوموت کی نیند کیوں سلادیا گیا۔ چنانچہ غیر جانب دار محققین کو اس بات کا یقین ہے کہ ان کے بارے میں ایسا پھھ خرور ہے جسکو امریکہ میں موجود انتہائی طاقتو رکیس خفیہ ہاتھ و نیا والوں سے یوشیدہ رکھنا جا ہے ہیں ۔

یکی وجہ ہے کہ ڈاکٹر جیسوب کو جو اڑن طشتریوں اور برمودانکون کی حقیقت تک توہیخے
میں کا میاب ہو گئے تھے پراسرارطور برقل کر دیا گیا۔ڈاکٹر جیسوب اپنے ان نظریات کے بارے
میں ڈاکٹر ویلفٹائن سے گفتگو کرنے جارہے تھے۔لیکن ان کوراستے ہی میں ماردیا گیا۔ان کی کار
کے اگیز ہاسٹ سے ایک فیوز خسلک کر کے کار کے اندر لے جایا گیا تھا جیسے نتیج میں کار بی موثو
اکسائیڈ گیس کار کے اندر مجرگئی تھی۔ڈاکٹر ویلفٹائن کے بیان کے مطابق ''جس وقت پولیس
ڈاکٹر جیسوب کی کار کے پاس بینی اس وقت ڈاکٹر زندہ تھے(اس کا مطلب ہے کہان کو مرجانے
ڈاکٹر جیسوب کی کار کے باس بینی اس وقت ڈاکٹر زندہ تھے(اس کا مطلب ہے کہان کو مرجانے
دیا گیا) اسٹے نظریات بہت ایڈوانسڈ تھے اورا لیے لوگ موجود تھے جنہیں ان نظریات کا لوگوں کے
سامنے آنا پیندنیوں تھا۔''

اس کے بعد ڈاکٹر جیسوب سے تحقیق سلسلے کوایک اور بڑے سائنسداں جیمس ، ای میکڈ ونلڈ

نے آگے بڑھانا جابا کیکن 13 جون 1971 وکواس کے سرمیں گولی مارکراس کو بھی خلاوک سے پار پہنچاد یا گیا۔سرکاری اعلان وہی تھا کہاس نے خود کشی کی ہے۔

ای جرم کی پاداش میں ایک اور سائنسدان روب پامر کوزندہ ہی بحراحر میں ڈیود یا گیا۔ سابق امریکی صدر جی کا رزوعدے کے باوجودا ک بارے میں کوئی تحقیق نہیں کراسکے۔ برطانیہ اورامریک میں کئی وزراء انتظم اور صدورا پنی انتخابی مجمول کے دوران ،اپنے ووٹروں سے میدوعدہ کر چکے تھے کہ ووائیکشن میں کا میاب موکران تمام رپورٹوں کا منظر عام پرلائیں گے جواڑن طشتر یوں سے متحلق فائلوں میں بند پڑی جی میں موجودہ امریکی صدر باراک اوباما بھی انہی وعدہ کرنے والوں میں شامل ہیں۔

غور کرنے کی بات ہے کہ اگر بیاڑن طشتریاں خلائی مخلوق کی ملکیت ہیں تو اسکے بارے میں رپورٹ شاکع کرنے میں امریکی صدراور برطانو کی وزیرِ اعظم کو کیاچیز روک رہی ہے۔ اور شخفیق کرنے والوں کونٹل کیوں کرادیا جاتا ہے۔

# اڑن طشتریوں میں سفر کرنیوالے عام انسان ہیں

جن محققین نے غیر جانبداری کے ساتھ برموداتکون پر تحقیقی کام کیا ہوہ اس نیتج پر پہنچے ہیں کہ اڑن طشتر یوں والے کوئی خلائی کنلوق نہیں جیسا کہ ان کے بارے ہیں یہ تاثر وینے کی کوشش کی جاتی رہی ہے بلکہ ہاری اوراپئی چال ڈھال جاتی رہی ہے بلکہ ہاری اوراپئی چال ڈھال جاتی رہی ہے اپنے لہاس اوراپئی چال ڈھال سے سیرہ ٹر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ انسان نہیں بلکہ خلائی کنلوق ہیں۔ انکاجہم ہمارے جہم کی طرح ہے ۔ تاک ، کان ، مند، آئکھیں ، ہاتھ ، پاؤل اور دیگر تمام اعضاء بھی عام انسانوں کی طرح ہیں۔ اسکی ولیل ہیں بہت سارے واقعات ہیں۔ جن کی تفصیل ہیں نہ جاتے ہوئے صرف انتا ہیں۔ اسکی ولیل ہیں بہت سارے واقعات ہیں۔ جن کی تفصیل ہیں نہ جاتے ہوئے صرف انتا ہیں۔ اسکی ولیل ہیں بہت سارے واقعات ہیں۔ البتہ وہ ہر زبان ہیں بنہ جاتے ہوئے میں کہان کے میان کے مطابق افواء کرنے والے ہماری طرح انسان ہی ہیں۔ البتہ وہ ہر زبان ہیں بات کر سکتے ہیں۔ مطابق افواء کرنے والے ہماری طرح انسان ہی ہیں۔ البتہ وہ ہر زبان ہیں بات کر سکتے ہیں۔ مشہور سائنسدان البر ن آئکھا ٹن کا تبحی اس بارے ہیں کھی '' البر ن آئکھا ٹن کے مطابق بلا مشہور سائنسدان البر ن آئکھا ٹن کا تبحی اس بات کی خرول میں ہیں وہ بھی شک وتر ویداڑی طشتریاں موجود ہیں اور بیاڑی طشتریاں جن ہاتھوں کے کنٹرول میں ہیں وہ بھی شک وتر ویداڑی طشتریاں موجود ہیں اور بیاڑی طشتریاں جن ہاتھوں کے کنٹرول میں ہیں وہ بھی انسان ہی ہیں۔ '' (بحوالہ برمودائر ایکٹری کی مصنف را چیوت اقبال احمد)

جواڑن طشتریاں حادثات کا شکار ہو ٹیں ان میں سے ملنے والی لاشیں انسانوں کی تھیں۔اگر سے انسان بی بیں تو انکا ہادشاہ یاما لگ کون ہے؟اس قد رجہ پیرٹیکنالو جی اور بے پتاہ خفیہ کمین گاہوں میں بیتے کرود کس کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ امریکی صدر آئزن ہاور سے انھوں نے ملاقات کی ،دیگرامریکی صدورائے ہارے میں رپورٹیں شائع کیوں نہیں کرتے؟

ان سب ہاتوں سے میں بھی بیس آتا ہے کہ انگی حقیقت کے بارے میں اس یہودی لا لی کواچھی طرث علم ہے جوامر یکہ دبرطانیہ سمیت اس وقت تمام دنیا پر قابض ہے۔ جنبکہ اڑن طشتری والے ، خواہ وہ جو بھی میں ،اس یہودی لا فی ہے زیادہ طاقت ور میں ۔

وہ کون ہیں جو ہماری اس معلوم دنیا کی ٹیکنالو جی ہے گئی صدیاں آگے ہیں؟ فضاؤں ، خلاؤں ، فتنگی وتر میں اگر انکے پاس اتنی جدید ٹیکنالو جی ہے تو دیگر روز مرہ کے استعمال کی اشیاء انکے پاس کیسی ہوگئی؟

آ ہے آ گے بڑھنے سے پہلے ذراا کئی زندگی کے بادے میں تصور کرتے چلیں۔ ان باتوں کی روشی میں اگر دیکھا جائے کہ برمودا تکون والوں کے پاس اس کے ماہو دو لگر شعبوں میں جوٹیکنالوجی ہوگی وہ اس وقت کتی ترتی یافتہ ہوگی۔مثل

- میڈیکل کے شعبے میں: جیسا کہ پہلے بعض اغوا، کنندگان کے حوالے سے بہتا ہے جاچکا ہے کہ اڑن طشتری والول سے ملاقات کے بعد ان میں جیرت انگیز تبدیلی پیدا ہوئی نیز فادر فریکسیڈو کے بیان کے مطابق وائی اور پیدائش مریضوں کا سحت یاب ہوجانا۔ اس بات سے اس شعبے میں ان کی ترقی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دو دائی اور پیدائش مریضوں کا کامیاب علاج کر سکتے ہیں۔ جے دیکھ کر کمزودا بھان والے انجیس شاید خدا سمجھ بیٹھیں۔
- ویٹرنری لیحنی جانوروں کی بیاریوں کا شعبہ:اس وقت ایسے میکے مارکیت میں موجود ہیں جن کو ویٹرنری لیحنی جانوں کا شعبہ:اس وقت ایسے میکے مارکیت میں موجود ہیں جن کو لگانے سے گائے جینس کی دو گئے ہوئے آپ برموداوالوں کی اس شعبے میں ترقی کا انداز ولگائے ۔ کیا ایسا کہہ سکتے ہیں کہ وہ گائے جینسوں کے محتین دورہ ہے تجرفے کے ملاوہ چنوں کو دورہ ہے سکھانے کی قوت بھی حاصل کر بچے ہیں؟ ایلینا کیزر شعاعوں کے ذریعے میں کام کوئی مشکل نہیں ہے۔اور کلونگ کے ذریعے مرے ہوئے جانوروں کو زیر نے مرے ہوئے جانوروں کو زیر کے دریعے میں؟

کی تھیتی ہاڑی ۔۔۔ لیز رشعاعوں کے ہارے میں آپتھوز ابہت جانے ہو تگے۔اس وقت کی شکینالوجی میں اس کو جدید ترین سمجھا جارہا ہے۔ لیز رشعاعوں کے استعال پر اگر کوئی قوت عبور حاصل کر چکی ہوتو وہ ایسے ایسے کارنا سے انجام دے تکتی ہے کہ لوگ اس کو چھو وہ بچھ کراس کی طاقت پر ایمان لا بینجیس گے ۔ لیز رشعاعوں کے ذریعے بڑے سے بڑے سر مبز تھیتوں کومنٹوں میں سکھا کر ججر بنایا جاسکتا ہے۔ بجر زمین کو لبلہاتے ہرے بھرے کھیت میں تیدیل کیا جاسکتا ہے۔ آسانی کے لئے اسکو تفصیل ہے بچھتے چلئے۔

آپ فی دی اور کمپیوٹر کی اسکرین پر جو کچھ دیکھتے ہیں بیصرف شعاقیں ہی ہوتی ہیں۔ جو مختلف جاندارہ ہے جان مناظر کی شکل میں آپکواسکرین پر نظر آری ہوتی ہیں۔ ان مناظر کود کھنے کے لئے ابھی آپایک اسکرین کے مختاج ہیں سنتظبل قریب میں بیسب پچھ دیکھنے کے لئے اسکرین کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیزرشعا میں براہ راست کی بھی جگہ مار کربیسب پچھ دیکھا جاسکھ گا۔ حق کہ فضاء میں بھی ۔ بعنی آپ دیکھیں گے کہ کسی چوک پر کمپنی کا اشتبار آپکوئرکت کرتا ہوانظر آر باہوگا۔ لیکن سائن بورڈ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بلکہ براہ راست فضاء میں لیزرشعا موں سے وہی منظر بنادیا جائے گا جو سائن بورڈ پر کھایا بنایا جاتا ہے۔ اس مطرح نی وی اسکرین کرفوا تا جائے گا جو سائن بورڈ پر کھایا بنایا جاتا ہے۔ اس طرح نی وی اسکرین پر لیزرشعا میں ڈوال کرسر ہز کھیت کا منظر دکھانا جا ہیں تو دکھایا جا سکتا ہے۔ چنا چی اگر کسی بغرز مین پر لیزرشعا میں ڈوال کرسر ہز کھیت کا منظر دکھانا جا ہیں تو دکھایا جا سکتا ہے۔ اس طرح نی وی اسکرین پر نظر آتا ہوا سکتا ہو ۔ اس شعاعوں کے ذریعے بڑی بوری مارتوں کو فائی کرمو بنا ہو بھی چیزوں میں ہوتی تا ہوتی ہوتی تا ہوتی ہوتی تا ہوت

اس وقت امریکہ کے پاس لیزر گائیڈ ڈ میزائل ،طیاروں اورمزائلوں کوتباہ کرنیوالی لیزر شعاعیں ہیں لیکن ابتدائی مرحلے میں ۔تو کیا آپ کا ذبن اس بات کوشلیم کر یگا کہ برمودا تکون والے لیزرشعاعوں پرعبورحاصل کر چکے ہیں؟

ونیا کا جدید مواصلات کا نظام: اڑن طشتریوں کے بارے میں آپ نے پڑھا کدان کے ظاہر ہونے سے دنیا کا جدید مواصلاتی نظام تھپ ہوکررہ جاتا ہے۔ ہزاروں کلومیٹر دور سے سیٹیلائٹ کی فلموں کو صاف کرنے کی صلاحیت ان میں ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ اس میدان میں وہ کتنے آگے

ہو تگے۔ دنیا کے تمام ای میل افون کالیں الیں ایم الیں کیا پہلے اتکے پاس جاتے ہیں؟

انٹرنیٹ نظام کے بارے میں اہل فن کے ہاں یہ مشہور ہے یہ سارا نظام پینظا گون سے
کنٹرول ہوتا۔اسکا ' مین سرور' (Main Server) پینظا گون ہے۔ شایدالیا نہیں ہے۔ بلکہ
برمودا والوں کی ٹیکنالو جی کے بارے میں جاننے کے بعد میہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ سارا نظام الحکے
سامنے اس طرح ہے جیسے کمپیوٹر کی اسکرین آ کیے سامنے۔ کیونکہ یہ سارا نظام سیٹیلا تن سے چل رہا
ہے۔ سیٹیلا تن کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ برمودا کے اندر جیٹھے بیٹھے وہ کس طرح
سیٹیلا یٹ کے ڈیٹاکو کنٹرول کر لیتے ہیں۔

کوئی بھی کمپیوٹرانٹر نیٹ سے مسلک ہونے کے بعد کیا انگی نظروں سے بچارہ سکتا ہے۔

نادرا، آن لائن بینکنگ ، نگفتگ ، شاپنگ ، جگہ جگہ گئے سیکورٹی کیمرے بیسب معلومات برمودا کی

کھڑ کیوں ( Windows ) سے انہی قوتوں کے پاس تو نہیں جاتیں۔ اور یہ جو ونڈوز

(Windows) آپ اپنے کمپیوٹر میں استعمال کرتے ہیں، کبھی سوچا یہ کس کی کھڑ کیاں (ونڈوز)

ہیں ۔ یہ گھڑ کیاں آپ کیلئے ہیں بابرموداوالوں کے لئے جن سے دوسادی دنیا کوجھا تک رہے ہیں؟

بازار میں ایسے جدید لیپ ناپ دستیاب ہیں جو ہروقت انٹرنیٹ سے نسلک رہتے ہیں۔ آپ

اس میں جتنا بھی ڈیٹارکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ لاکھوں گیگا یا کروڑ گیگا۔ لیکن ان میں بارڈ ڈیسک

نہیں ہے۔ بلکہ آپ جو پچھ بھی اپنے کمپیوٹر میں ڈال رہے جیں وہ '' بین سرور'' ہیں موجود ہے۔ آپ

جب بھی چاہیں اپناڈیٹا اپنی اسکرین پرد کیے سکتے ہیں۔ .... جب تک ''مین سرور'' والے چاہیں۔

جب بھی چاہیں اپناڈیٹا اپنی اسکرین پرد کیے سکتے ہیں۔ .... جب تک ''مین سرور'' والے چاہیں۔

قریجے نے بیر تی ہے باتی کی دیئے اس کے بیروں سے مند چیز ہے بیاچا تک سب بچھ غائب کردیے وائی۔

كىكىن....وە بىي كون؟

برمودا محمون کے بارے میں اب بیسوال باتی رہ جاتا ہے کہ بیکون لوگ ہیں اور اتنی جدید ٹیکنالو جی ان قوتوں نے کس ہے جنگ کرنے کے لئے بنائی ہے اور ان کے مقاصد کیا ہیں؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت ہے ہمیں بیٹیس بجولنا چاہئے کہ دنیا میں فیر اور شرکی قوتیں پائی جاتی ہیں اور اس وقت فیر وشر اور حق و باطل کے در میان معرکہ فیصلہ کن مراحل ہے گزر ہاہے۔ چنا نچے ہمیں بید ذہن نشین رکھنا چاہئے کہ برمووا تکون میں موجود تو تیں یقیناً شرے تعلق رکھتی ہیں۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بیتمام تیاری و نیاہے حق کوفتم کرکے باطل کی حکومت قائم کرنے ، سی کومٹا کر جھوٹ کاراج قائم کرنے ، اور محرصلی اللہ علیہ وسلم کے رب سے ہٹا کر جھوٹے خدا اور البیس کی پروردہ کانے وجال کی خدائی کے سامنے دنیا کو جھکانے کے لئے کی جاری ہیں۔ جس فتم کے واقعات برمودا تکون اوراڑن طشتریوں کے سلسلے میں سننے میں آتے رہے ہیں اگر احادیث نبوی کی روشنی میں انکا تجزیہ کیا جائے تو ایک مسلمان کا ذہمن فوراً اس فتہ عظیم کی طرف جانا چاہئے جو تاریخ انسانی کا سب سے خطرناک فتنہ ہوگا۔ جس فتنے سے ہرنی نے اپنی امت کوڈرا یا سے اور ہمارے پیارے نبی سلمی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی امت کو ہار بارڈرا یا کرتے تھے۔

یہ فتند د جال ہے جس کو یا دکر کے صحابہ کرام ٹرونے لگتے تھے۔خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استے فکر مندر ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک لڑ کے (ابن صیاد) کی خبر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کوئی جس میں د جال کی نشانیاں پائی جاتی تھیں ، تو آپ خوداس کے گھرتشریف لے جاتے اور جیسپ جیسپ کر اس کے بارے میں تحقیقات کرتے تھے۔

آج کیاوجہ ہے کہ محصلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بچا ماننے والی امت اپنے گردو پیش کے تمام خطرات ہے بے نیاز ، نامعلوم سمتوں میں بھٹکتی پھر رہی ہے۔ جونا توبیہ چاہئے تھا کہ اڑن طشتر یول اور بر مودا تکون کے واقعات کی بھٹک گئتے ہی جنجید گی ہے اس موضوع کی طرف توجہ کرتے ۔ لیکن گٹا یوں ہے کہ د جال کے نگلنے کا واقت قریب ہے کہ علما ، نے بھی اس کا تذکرہ منبر و محراب سے کرنا چھوڑ دیا ہے۔

جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ابن صیاد کے بارے میں تھا کہ وجال کی پچھے فتا نہ وجال کی پچھے نشانیوں کی وجہ سے اس کے بارے میں خود جا کر تحقیقات فرماتے بتنے سوجمیں بھی برمودا تکون اوراڈ ن طشتر یوں کے بارے میں بی طریقہ کا رافقیار کرنا جا ہے اورد کچنا جا ہے کہ ذبان مبارک سے جونشانیاں دجال کے بارے میں بیان فرمائی گئی ہیں وہ برمودا تکون اوراڈ ان طشتر یوں والوں میں یائی تونہیں جار ہیں؟

## کیااڑن طشتریاں کانے د جال کی ملکیت ہیں؟

ونیا میں جاری حق و باطل کے ماجن جاری اس جنگ میں ایک فریق ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کو بیسوچنا جاہئے کہ برمودا تکون میں موجود اتن جدید ٹیکنالو جی کی حامل قوت کون ہے؟ ساری د نیامیں جاری کفرواسلام کی اس فیصلہ کن لڑائی میں بیقوت کس کے ساتھ ہے؟ ا ہین کے تجزیہ نگاراژن طشتر یوں کو شیطانی مظاہر کہتے ہیں ۔ا یک رومن کیتھولک پادری فادر فریکسیڈو، جواژن طشتر یوں کے بارے میں سند سمجھے جاتے ہیں کہتے ہیں:

'' بیسب شیطانی چرخہ ہے۔ چرخ اور ہمارے اجداد جن کو شیطان کہتے ہیں وہ آب اڑن طشتریوں کے ہواباز کبلاتے ہیں۔اڑن طشتریوں کے شاہدین ان کی پرداز کے وقت اکٹر سلفرگی ہو محسوس کرتے ہیں ریشیطان کو مارے جانے والے گندھک کے پتحروں کی بویے''۔

فادر فریکسیڈو کے پچھادر بھی نظریات ہیں ۔ان کا ماننا ہے کہ جب جب سیاڑن طشتریاں کیر مین سمندر پر ظاہر ہوئیں مقامی طور پر مجزات کا ظہور ہوتا رہا ہے ۔مثناً گر جا گھر کے جسے رونے لگتے ، یاان کے منھ سے خون ہنے لگتا اقصوریں روثن ہوجا تیں ، چرچ کے ٹاور سے روثنی کی کرنیں نظانے کتیں ،انفرادی طور پردائی مریض صحت مند ہوجاتے''۔

اڑن طشتر یوں کے ظاہر ہونے کے دقت دائی مریضوں کے صحت مند ہونے کے دافعات کثر ت سے تمودار ہوئے ہیں۔ خصوصاً و دافراد جن سے اٹران طشتری دالوں نے ملا قات بھی کی ہو ان میں حیرت انگیز طور پر جسمانی اور ذینی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔

فادر قریکسیڈو کے بیان کی تصدیق ان طلباء کے اغواء ہے بھی ہوتی ہے جن کوالا گاش کے جنگل سے اغواء کیا گیا تھا۔ان میں سے ایک طالب علم میں جیرت انگیز ذہنی صلاحیت پیدا ہوگئی تھی۔

امریکہ کے انتہائی اہم لوگوں (خصوصابرے برے یبودی بینکاروں اور بینا گون میں موجود یبودی بینکاروں اور بینا گون میں موجود یبودی برنیلوں) کو یقینا اس حقیقت کا علم ہے جو برمودا کے اندر ہے اور ان کا وہاں سے مستقل رابط بھی ہے۔ ایسانی خیال فلائٹ 19 (جس میں پانچ طیارے ایک ساتھ فائب ہوئے سے کھی ہیں موجود کیسی نی پاوری کی بیوہ جون پاوری کے بھی ہیں وہ بھی ہیں "ان لوگوں نے برمودا سکون میں یقینا کوئی چیز و کھی گھی جس نے ان کے سمار اور پرامرار چیز و کھی لیتی جس نے ان کے سمار اور پرامرار چیز و کھی لیتی جس نے ان کے سمار اللہ تھا کہ اور کی ایسی چیز جس نے لیفٹینٹ ٹیلر کو اتفا خوفرد و کر دیا تھا کہ اس نے سمار کو اپنا تھا قب کرنے اور اپنی جان خطرے میں ڈالنے سے منع کردیا تھا۔ کوئی ایسی چیز ہے جسکو تھو می سلامتی کی خاطر اسر کی بجر بھوا ما ان اس سے چھیانا جائی ہے '۔

" مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ غائب ہونے والے تمام افراد کہال گئے؟ کیونکہ میں ان سے را بطے میں بول مصرف یجی نیس کہ میں نے ان تمام حادثات کودیکھا ہے کہ بلکدان غائب ہونے والول میں ہے بعض ہے میں نے بات بھی کی ہے۔ اگر چان سب کا اب واپس آنا اور لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا نامکن ہے کہ وہ سب اس دنیا میں کہیں موجود ہیں۔ میں نے ایک طیارے کے پائلٹ سے بات کی ہے جو 1945ء میں غائب ہو گیا تھا۔ خائب ہونے کے بعد سے اس کے بارے میں کسی کو بچھ پیتیں۔ جس وقت سے پائلٹ برمودا میں غائب ہواس وقت اس کی عمر پچاس سال تھی جبکہ میں نے اس سے ملاقات 1969 میں کی۔ وہ زندہ تھا۔ لیکن کہاں؟ زمین کے اندری کہیں۔''

ید دعوی ایر اسنیڈ کر (Ed snedeker) نائی ایک سائنسدان کا ہے اب یہاں میسوال پیدا ہوتا ہے کہ ایر اسنیڈ کر کا دعویٰ ہے بنیاد ہے یا پھر معاملہ کچھ بول ہے کہ پچھے خاص لوگوں کو اس بات کاعلم ہے کہ برمودا کی گہرائیوں میں اغوا کر لئے جانے والے افراد کہاں ہیں؟ تو کیا وہ لوگ برمودا کے پانی کے اندرموجو دخفیہ تو توں کے بارے میں بھی علم رکھتے ہیں؟

محرعینی داؤ دمسری محقق ہیں اڑن طشتر یوں اور برمودا بھون پراگی تحقیق بہت گہری ہان کے نزویک اڑن کے اندراس نے کے نزویک اڑن کے اندراس نے ایک کی ملیت اوراس کی ایجاد ہیں نیز برمودا بھون کے اندراس نے ابلیس کی مدوسے تکون کی شکل کا قلعہ نماکل بنایا ہوا ہے (برمودا تکون کے اندر محققہ تنم کی تغییرات غوط خوروں نے دیکھی ہیں) جہال سے بیٹھ کرووا ہے جیلوں کو ہدایات دے رہا ہے اورا ہے نکلنے کے وقت کا انتظار کررہا ہے ۔ اس پورے مشن ہیں اس کو ابلیس اوراس کے تمام شیاطین کی مدد حاصل ہے۔ جو تمام دینا کے اندر سیاس ، اقتصادی ، تابی اور مسکری میدانوں ہیں جاری ہے ۔ کس ملک بیس آپی فوت ملک بیس آپی فوت اتار نی چاہئے ، کس ملک کو تباہ کرنا ہے ؟ نیز دنیا ہیں جاری دریا وال پر خصوصاً مسلم دنیا ہیں ، کہاں کہاں ذکہ جا ہو ہے اس ملک کو تباہ کرنا ہے ؟ نیز دنیا ہیں جاری دریا وال پر خصوصاً مسلم دنیا ہیں ، کہاں کہاں ذکم بینا نے ہیں ۔ اپنے حامی مسلک والی اتوام کو اقتد ار میں لانا ہے اور ہراس تو م اور فرد کو ایکس سے دراستے سے بٹانا ہے جو آگے جل کرد جال کے سامنے کھڑا وہو سکے ۔

جہاں تک برمودا تکون میں ابلیس کے مرکز کا تعلق ہے اس پرکوئی اعتراض نہیں البت د جال کی وہاں موجودگی پر بیاعتراض ہوسکتا ہے کہ نبی کریم صلی الشدعلیہ وسلم نے د جال کومشرق ہیں بیان فرمایا تفاجب کہ برمودا تکون مغرب میں ہے۔ اسکا جواب میں اواد بید ہے ہیں کہ رسول الشسلی الشدعلیہ وسلم کے دنیا ہے پر د وفر ماجانے کے بعد د جال اس طرح بندھا ہوانہیں رہا جس طرح حضرت تمیم داری نے اس کو بندھا ہواد یکھا تھا۔ بلکہ آپ صلی الشدعلیہ وسلم کے وصال کے بعد و و زنجیروں سے داری نے اس کو بندھا ہوانہیں کے بعد و و زنجیروں سے

آ زاد ہو گیا تھااور مستقل اپنے خروج کے لئے راہ ہموار کرتار ہاہے۔البتہ اس کو کمل آزادی اس وقت ملے گی جب وہ دنیا کیسا منے ظاہر ہو کراپی خدائی کا اعلان کرے گا۔

یہ جی ہوسکتا ہے کہ برمودا تکون میں ابلیس ہواور د جال جاپان کے شیطانی سمندر میں یا ایران کے اصفیان میں ہی ہو۔ اوراس طرح دونوں کا آپس میں رابطہ ہواور دونوں جگہوں سے اسلام کے خلاف بلکہ پوری انسانیت کے خلاف سازشیں کی جارہی ہوں۔واضح رہے کہ جاپان کا شیطانی سمندرمشرق میں ہی ہے۔

## کیادجال زنجیروں ہے آزاد ہو چکا؟

دجال کے فروج تک زنجروں میں جگڑے دہنے کا جہاں تک تعلق ہے تو اس بارے میں کوئی حدیث نہیں مل سکی ۔ البتہ مجھے حدیث ہے یہ بات تا بت ہے کہ دجال اپنے خدائی کے اعلان سے پہلے زنجیروں میں جگڑ ابوانہیں ہوگا (واضح رہ کہ دجال کے فروج ہے مراداس کا خدائی کا اعلان کرنا ہے اس کی تفصیل آ گے آری ہے ) بلکہ آزاداور متحرک ہوگا اوراسکے پاس قوت بھی ہوگ ۔ اعلان کرنا ہے اس کی تفصیل آ گے آری ہے ) بلکہ آزاداور متحرک ہوگا اوراسکے پاس قوت بھی ہوگ ۔ میڈیا کے ذریعے اس کی شخصیت کو ایک مسلم (Reformer) اور عظیم رہنما کے طور پرلوگوں میں اسکی شہرت ہوگی ۔ بیج صدیت ہے تا بت ہے کہ وہ پہلے نبوت کا دعوی کروی وی شخص کر سکتا ہے جسکے بچھ بیرور کا رموجود ہول ۔ اوروہ آزاد ہو ۔ کسی نامعلوم جزیرے میں زنجیروں میں جگڑ الحض نبوت کا دعوی سے کہ ما سنے کرے گا اور کس والی نبوت پر قائل کریگا۔

امام حاكم في التي متدرك من د جال ك بارك من طويل عديث قل ك به جكالك حديث قل ك بحكالك حديث قل ك بحكالك حديث الله فعاث يمينا وعاث شمالايا عباد الله فاثبت وافانه يبدأ فيقول انا نبى ولا نبى بعدى ثم يثنى حتى يقول انا ربكم ولن تسروا ربكم حتى تموتوا. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة وقال الذهبي في التلخيص على شرط مسلم (مستدرك حاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص على شرط مسلم (مستدرك حاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص على شرط مسلم (مستدرك حاكم مع تعليقات

ترجمہ ۔۔۔ جینک وہ (وجال)اس راستے سے نگلے گا جوعراق اور شام کے درمیان ہے۔ سو وہ دائیں ہائیں بہت زیاد و فساد پھیلائے گا۔ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا)اے اللہ کے یندوائم ٹابت قدم ربنا۔ پہلے وہ یہ کہے گامیں نبی ہوں (آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) حالاتکہ میرے بعد کوئی نبی نبیں آئے گا۔ پھر وہ اور دعوے کر یگا یہاں تک کہ کبے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔( آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا)اورتم مرنے سے پہلے اپنے رب کو ہرگز نبیں دیکھ سکتے۔ بیصدیث مسلم کی شرط رضیح ہے۔

حافظ ذہبیؓ نے بھی اسکوسلم کے درجے کی حدیث مانا ہے۔

اس حدیث سے میہ بات پر چلتی ہے کہ وہ خدائی کے اعلان سے پہلے آ زاد ہوگا۔ اسکے علاوہ ایک اور سیح صدیث بھی اس بات کو ثابت کررہی ہے کہ د جال اپنی خدائی کے اعلان سے پہلے دنیا کے حالات سے باخبر ہوگا۔

ام المؤمنين سيرة مفصة من أله عليه وسلم يقول الله صلى الله عليه وسلم يقول "انما يخرج الدجال من غضبة يغضبها"

میں نے رسول الشصلی الشعابیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کد د جال کسی بات پر غصہ ہوکر نکلے گا۔ (صحح ابن حبان: ۲۷۹۳ ۔ منداحہ: ۲۲۳۵)

محقق شعیب الارنؤ ط نے اسکومسلم کے درجے کی حدیث قرار دیا ہے۔

اگر و جال کوئمی جزیرے میں ای حالت میں ذنیروں میں جکڑا ہوا تصور کیا جائے کہ کسی کو اسکا پہتہ ہی شہ ہوار دنداس کو دنیا کے حالات کاعلم تو پھراس حدیث کا کیا مطلب ہوگا۔ جب اس کے چہنجر ہی نہ ہوگی تو وہ غصہ کس پر ہوگا؟ لہٰذا ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ و داپنی خدائی کے اعلان سے پہلے آزاد ہوگا۔ ایسانیس ہے کہ بس زنجریں ٹوئیس اور کسی گمنام جزیرے سے نکلے اور فوراً خدائی کا دوئی کر ہیٹھے۔ اس طرح اسکومسلمان تو کیا خودا سکے منتظر (اصفہائی یہودی) بھی ماننے ہے انکار کردیتے اور اس سے اسکا اتا پہتہ ضرور پوچیس کے۔ اب اگر آئے ذہن میں یہ سوال آرہا ہوکہ حدیث میں اور کی ارکانے 'دکھائے گا۔

اس کا جواب میہ ہے کہ و جال کے خروج سے مرادا سکا اپنے بارے میں خدائی کا اعلان ہے۔ خدائی کے اعلان کے بعد ہی تمام'' کارنا ہے'' جواحادیث میں مذکور ہیں ۔ و کھائے گا۔ و جال کا و جال کی حیثیت سے خروج اور اسکا و جال فلام ہوٹا اسکی خدائی کے اعلان کے بعد ہوگا۔ اس کے بعد ہی اسکے ذریعے ان باتوں کا ظہور ہوگا جسکی بناء پروہ خودکورب ٹابت کرنا چاہے۔

علامها بن جرعسقلا في بخارى شريف كى شرح فتح البارى مين فرمات بين: فيعقول انا نبى

شم يشنسي ان ربكم فانه يحمل على انه انما يظهر الخوارق بعدقوله الثاني. (فتح الباري ابن حجر عسقلانيّ)

ترجمہ ۔۔۔ چنانچہوہ (د جال) کے گائیں نبی ہوں پھر کے گائیں تمبارارب ہوں۔ لبترااسکو اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ وہ جو خلاف عادات ہائیں دکھائے گاوہ اسکے دوسرے قول (رب کے دگوے ) کے بعد ہوگئی۔ ابن جُرِّنے اسکی مثال میں وہ واقعہ چیش کیا ہے جود جال ایک اعرائی کو کے کہا گریس تیرے ماں باپ کوزندہ کردول تو کیا تو گوائی دے گا کہ میں تیرارب ہوں۔

ندکورہ بحث سے بیٹابت ہوتا ہے کہ دجال کا دجال ہونا اسکی خدائی کے اعلان کے بعد ہوگاراس سے پہلے وہ کسی مصلح ،امن کے دائی اور عظیم رہنما کے طور پر مشہور ہوگا۔ اور خدائی کے اعلان سے پہلے وہ آزاد ہوگا زنجیروں میں جگز اہوائیس ہوگا۔ البتہ تکمل آزادی اور اصل حیثیت خدائی کے اعلان کے بعد ظاہر ہوگی۔ اس سے پہلے کچھ پابندیاں اس پر ہوگی۔ (واللہ اعسام یا علم فنا الا ما علمتنا)

کیا پیغا گون کے ساتھ د جال را بطے میں ہے؟

دخال پرخاصی تحقیق کرنے والے اسرار عالم (القدان پررحم فرمائے) کہتے ہیں کہ پیغا گون

يبودي تعليمات كے مطابق د جال كاعبورى عسكرى بيۋ كوارثر ہے۔

آج بھی اسکے سیاہ سپید کے مالک یہودی ہیں۔امریکی صدرائے لئے تھلونے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ ہر حکومت میں ایک ڈک چینی موجود رہتا ہے جسکی زبان سے نکا ہوا ہر فیصلہ پالیسی بن جاتا ہے۔

ؤک چینی کے بارے میں اسرار عالم کا دعویٰ ہے کہ اس نے دجال سے ملا قات کی ہے۔اور دجال اسکوخود مدایات دیتا ہے۔

ڈک چینی تو وہ ہے جو دجال کی جانب سے منظر عام پرآیا ورندام یکہ بن کیا ، برطانیہ ،
سویڈن ، ناروے ،اصفبان ، کابل اور دنیا کے مختلف خطوں میں راک فیلر ،روتھ شینڈ ،مورگن خاندان
کے کتنے حرام زادے بیٹھے ہوئے ہیں جنگے لیول کی حرکت دنیا کی جمبوری اور شہنشاہی حکومتوں کا
قانون بن جاتی ہے۔امریکہ سمیت تمام دنیا کے حکمران آئی ایم ایف کے صدر دفتر کے جائے
نیویارک میں ان کے گھروں کی چو کھٹ پرناک رگڑتے ہیں۔ برطانیہ اورامریکہ جیسی طاقمیں جنگے
قرضے پرچل دہی ہیں۔ دنیا کے موجود و جمبوری نظام کی ڈوریں انتظام فی استے ہیں۔

چنانچہ بیہ بات قرین قیاس گلتی ہے کہ اگر دجال متحرک ہے تو ان یمبودی خاندانوں سے وہ ضرور را بیٹے میں رہتا ہوگا۔ان خاندانوں کے بارے میں تفصیل لکھنے کا ارادہ تھا لیکن بات کمجی موجائے گی۔ صرف اتناجانے چلئے کہ افغانستان میں طالبان کی پسپائی کے بعد سب سے پہلے آئے والا یہودی راک فیلر انہلی کا ایک بائیس سالد لڑکا تھا۔ جس نے اس آپریشن کی تگرانی کی تھی۔ یہ فائدان ، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک ، عالمی ادارہ صحت ، اقوام متحدہ ، جنگی جہاز بنانے والی کمپنیوں، جدید اسلی ، میزائل ، خلائی تحقیقاتی ادارے ' ' ناسا' ، فلمساز ادارہ بالی ؤ ڈ جیسے اداروں کا مالک ہے۔ جی بال ایا لگ بہدید اسلی ، مینشل کا یہاں موقع نہیں ، اسکے لئے دی راک فیلرسنڈ رم ( Syndrome ) کا مطالع آ پکو بہت تفصیل و دویگا۔

یہ مذکورہ یہودی خاندان صرف بینکار ہی نہیں بلکہ کبالہ کاعلم بھی رکھتے ہیں۔اسلئے بعض اگر پر مصنفین نے انگو' پانچ کبالہ' کے نام ہے بھی یاد کیا ہے۔ بیسب کٹرصیہو ٹی مذہبی لوگ ہیں۔ د جال اپنی خدائی کے اعلان سے پہلے انمی کواستعمال کرتے ہوئے اپنے لئے راہ بموار کرتا رہے گاقر آن وحدیث سے بھی ہے بات ثابت ہے کہ شیاطین اپنے انسانوں میں موجود دوستوں کی مدد کرتے ہیں۔

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ اہلیس اپنا تخت سمندر پر لگا تا ہے ۔لوگوں کوفتنوں میں ڈالنے کے لئے وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے ۔ جواس کے لشکر میں سب سے زیادہ فتنہ پر ور ہوتا ہے وہ اہلیس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ (مسلم شریف)

شارح مسلم شریف امام نو وی فر ماتے ہیں کہاس سے مرادابلیس کا مرکز ہے بینی اس کا مرکز سمندر میں ہے۔

حضرت کعب احبار کے فرمایا سمندر کے کسی جزیرے میں ایک قوم ہے جونفرانیت کی علمبردار ہے۔ وہ ہرسال ایک ہزار جہاز تیار کرتے ہیں، جب جہاز تیار ہوجاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان جہاز ول پرسوار ہوجا و اللہ تعالی تیز ہوا جہاز ول پرسوار ہوجا و اللہ تعالی تیز ہوا ہوجا و اللہ تعالی تیز ہوا ہوجیتے ہیں جوان جہاز ول کو تباہ کردیتی ہے۔ وہ ہر بار جہاز بناتے ہیں اور بھی مسئلہ ہوتا ہے سوجب اللہ تعالی یہ معاملہ کمل فرمانا چاہیں گے تو ایسے جہاز بنائے جا کیں گے کہ اس سے پہلے سمندر میں ایسے جہاز ہیں چلے ہو نگے بھریداوگ کہیں گے انشاء اللہ تم سوار ہوجاؤ چنا نچے یہ سوار ہوجا کمیں گے اور کہیں گے اور کہیں گے اور کہیں گے انشاء اللہ تم سوار ہوجاؤ چنا نچے یہ سوار ہوجا کمیں گے اور کہیں گے۔ اس میں نگال دیا گیا تھا۔ (الفتن فیم این ماد)

حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ابلیس کا مرکز سمندر بیں ہے۔ ابلیس کا مرکز سمندر بیں ہے۔ ابلیس کا مرکز سمندر بیں الی ہی جگہ ہوگا جہاں اللہ کا نام اورا ذائن کی آ واز بھی نہ تی جاتی ہواور جہاں ہے رہ کرانسانیت کے خلاف وہ اپنامشن آ سانی ہے آ گے بڑھا سکے۔ نیز حضرت کعب احبار کی ندگورہ روایت کوسامنے رکھا جائے اور برمودا تکوئن کی براسراریت اور جبرت انگیز واقعات بلکہ نا قابل یقین حادثات بیس عور کیا جائے تو بچھ بعید نہیں کہ برمودا تکوئن البیس کا مرکز ہو۔ اور اسکا پروردہ کا نا و جال بھی اسکے ساتھ ہو۔ یا ایک وہاں ہواور دومرا جا بیان کے شیطانی سمندر میں ہو۔

ا بلیس کا انسانوں کی شکل میں آگرائے مانے والوں کو مشورے دینا قرآن سے ٹابت ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر ابلیس خود میدانِ بدر تک گیا تھا۔ وہ بنو کنانہ کے سر دار سراقہ ابن مالک کی شکل میں تھا اور ابو جہل کو مسلسل جنگ کے لئے برا میخنتہ کر رہا تھا نیز جس طرح اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اولیاء اللہ کہلاتے ہیں ای طرح شیطان کے بھی اولیاء ہوتے ہیں جن کو قرآن کریم نے اولیاء الشیطان کہا ہے۔

قرآن كريم بين اليي آيات متعدد جكراً في جير - وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم . (سورة الانعام)

ترجمه: بےشک شیاطین اپنے دوستوں کومشورے دیتے ہیں

هل انبشكم عملي من تمنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون\_(سورة الشعراء)

ترجمہ: کیا ہیں حمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن پراتر اکرتے ہیں۔وہ ہرجھوٹے اور بدکروار شخص پراترتے ہیں۔جوہا تیں سننے کے لئے کان لگاتے ہیں اورا کٹرجھوٹ بولتے ہیں۔

ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهوله قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون \_(سورة الرَّرَف)

ترجمہ:اور جولوگ رحمٰن کے ذکرے غفلت کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ شیطان لگا دیتے ہیں جوا نکا ہمجو لی بن کران کے ساتھ لگار ہتا ہے۔ بلا شبدہ ہ شیاطین ان کوسید ھے رائے ہے رو کتے ہیں اوروہ یمی مجھ رہے ہوتے ہیں کدوہ صحیح رائے پر چل رہے ہیں۔

قرآن كريم كى ان آيات سے ابت ہوتا ہے كدابليس اور شياطين اپنے انسان دوستول سے

را بطيس ريح بين-

شخ الاسلام المام این تیمیہ نے اپنی کتاب اولیاء الرحمٰی واولیاء الشیطان المیں کھا ہے:

(ابعض اوگوں کو ہوا میں عرش نظر آتا ہے جس کے اوپر نور ہوتا ہے اور آواز آتی ہے کہ میں تیرا رہ ہوں ۔ واگر یشخص اللہ کی معروف رکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ شیطان ہے ۔ چنانچہ وہ شیطان کو ڈانٹ ویتا ہے ۔ اور اس سے اللہ کی پناہ چاہتا ہے جس کے نتیج میں یہ (عرش اور نور) ختم ہوجاتا ہے ۔ اور بعض اوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کوشیاطین قید ہے آزاد کرا لیسے ہیں اور (اگر ان الوگوں پر کوئی کسی بھیا رہے جمل کرتے ہیں۔ جیسا کہ کوئی کسی بھیا رہے جمل کرتے ہیں۔ جیسا کہ عبد الملک بن مروان کے دور میں حارث دشقی کا واقعہ ہے جس نے شام میں نبوت کا دوکی کیا تھا اور اسلام کے جبرواں کو جوڑ بول کے اور سال کی حفاظت کرتے اگر میں اور کیا کیا تھا میں اس کے جبرواں کو جوڑ بول ہے آزاد کرا لیسے اور اسلام کے وار سے اس کی حفاظت کرتے اگر حارث کہتا گرتے ہیں۔ جاتا گرتے ہیں حارث کہتا ہوگئی اور اسلام کے وار سے اس کی حفاظت کرتے اگر حارث کہتا گرتے ہیں حالات کہ وہوا میں پیادہ اور گھوڑ وال پر سوار مرونظر آتے ۔ حارث کہتا گرتے ہیں حالات کی جو اس کی حفاظت کرتے اگر کرا اور کیا اور کی اس میں بوجی کے اس پر کوئی انر نہیں کیا۔ عبد کر نے کے لئے ایک نیز و بردار کواہد کرتا ہے کہتا اور نیز سے نے اس پر کوئی انر نہیں کیا۔ عبد کر نے کے لئے ایک نیز و بردار کواہد کرتا ہے جسلام اس کی نیز ہیا ہے ہے ہیا اللہ کہتے کہتے اس کر اور کی انر نہیں کیا۔ عبد میا اللہ کہتے ہے اس کر کے بھی اللہ کرتا ہوں کو ان کرتا ہو کہ کہ کرتا ہوں کہتے اس کر اور کیا ہوائی والویا والویا والویا والیا والویا والویا

یورپ میں کئی جادوگرا ہے گذرے ہیں جواپئے شومیں جرت انگیز کارنا سے لوگوں کو دکھاتے رہے ہیں۔ جن میں ڈیوڈ کاپر فیلڈ مشہور نام ہے۔اسکے بارے میں مجمد عیسی داؤد کا دعویٰ ہے کہ د جال اسکی مدد کرتا فقا۔

اس سے ثابت ہوا کہ شیاطین اپنے ایجنٹوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوتے ہیں اوراپنے ایجنٹوں کومملوں ہے بھی بچاتے ہیں۔ (چنانچہ مجاہدین کواپنے دشمن پرحملد کرتے وقت بسم اللہ ضرور پڑھنی جاہئے )۔

### يورپ كاسائنسى انقلاب.... د جال كا كر دار

یہ بات اگر چدبڑی عجیب کی گئی ہے کہ پورپ کے سائنسی انقلاب کے پیچھے د جال کا ہاتھ ہے رئیکن اگر اس بارے میں کسی کے پاس دلائل ہوں تو اسکو نے بغیر رونبیں کرنا عیا ہے ۔مجمد میسٹی داؤد کا نظریہاس بارے میں بہی ہے۔ محقق على داؤد كانظريه يہ ب كداس وقت امريكه اور ديگر كفريد طاقتوں كے پاس جوجديد ميكنالو جي ب وود دراصل وجال كا نجاد ب جناو د جال كور يع برمودا تكون على انجواء كرليا گيا تھا۔ امريكه اور ديگر كفريہ طاقتوں كو جي سے بنيادى ميكنالو جي ملتی ہے جس پر بعد على سيدوگ خود بھى تجر بات كرتے ہيں۔ ميكنالو جي بارے عيں سے افقال في اضورات كاعلم پہلے عيں سيدوگ خود بھى تجر بات كرتے ہيں۔ ميكنالو جي بارے عيں سے افقال في اضورات كاعلم پہلے د جال كے پاس تفايعد عيں مغر في ملكوں كو متقل كيا گيا۔ كيا آپ يقين كريتے اگر كوئى بير كيم كريو سے د جال كے بار كري مغر في سائمندانوں كو اتنى جديد دريافتوں عيں د جال نے مدد كي تحي تو آپ كو كيما ليگر گا؟ يقينا آپ موج عيں بن جا كہا ہے گئا؟ يقينا آپ موج عيں بن جا كہا ہے ہيں۔

# البرث آئتسٹائن اور د جال

البرث آنئسطائن (1955-1879) ایک ایسانام ہے کہ اگر سائنسی ترتی کی تاریخ سے اسکانام نکال دیا جائے تو بیرتی یافتہ و نیاصد یوں چچھے جلی جا نیگل آئنسطائن 14 مارچ 1879 کو جرتنی میں ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوا۔ تین سال کی عمر تک و دبول نہیں سکتا تھا۔ اسکے بارے میں مشہورتھا کہ و دموٹے دہائے کالؤ کا ہے۔

ارکا بچپن میون نمیں گذرار مالی پریشانیوں کے سبب اسے ماں باپ یہاں ہے اٹلی چلے گئے۔ آئنسٹائن 1895 میں تعلیم کے لئے اٹلی ہے سوئٹز رلینڈ گیا۔ سوئٹز رلینڈ کیا۔ سوئٹز رلینڈ کیا۔ سوئٹز رلینڈ کیا۔ سوئٹز رلینڈ کیا۔ سوئٹز رلینڈ کی واخلہ ٹل واقع کی امتحان ویا گرنا کام ربا۔ اگلے سال ETH میں واخلہ ٹل گیا۔ اگست 1900ء میں امتحانات ہوئے۔ آئسٹائن کی ٹادبلی یہاں بھی سامنے تھی۔ پانچ طالب علموں میں اسکاچو تھا نمبر تھا۔ سوئٹز رلینڈ میں تعلیم تک اسکے بارے میں تمام لکھنے والے اس بات پر منتق میں کہ وہ کوئی اچھا طالب علم نہیں تھا۔

آئسٹائن میں تبدیلیاں 1900ء کے بعد آنا شروع ہو کیں۔ 1905 آئسٹائن کی ہوئیں۔ 1905 آئسٹائن کی ہوئیت کامیا ہوئی کا میان کا میان کا ایان کا ایان کا ایان کا آپ کا ایان کا آپ کا آپ کی سامت اللہ اس کی مشہور مساوات اس کی مشہور مساوات ایک کا آپ کی ہیں تبدیل ہونا ممکن بتایا گیا تھا۔ جال ہی میں نے ایک محقق کی سے محتیق مسامنے آئی ہے کہ مید مساوات آئسٹائن سے کئی سال پہلے ایک اطالوی نے شائع کی تھی۔

چوتی مقالہ خصوصی اضافیت (special theory of relativity) پرتھا۔اس سے وقت اور فضاء کوالگ الگ تصور کرنے کے بجائے ''وقت وفضا'' بیاز مان ومکان'' کانظر میسا ہے آیا۔ 1911ء میں اس نے عمومی نظر بیاضافیت پرا بنامقالہ شائع کیا۔

محرشینی دا زور بہت زور دیگراس بات کو ثابت کرتے ہیں ہے کہ سوئٹر رلینڈیٹس بی دجال کے ساتھ اسکارابطہ ہوااورا ک نے اسکونظر پیاضافیت (Theory of relativity ) کاعلم دیا۔ محرفیسیٰ دا ک<sup>و</sup> کے نظریے پر دواعتراض ہو سکتے ہیں:

کیااسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات ممکن ہے کہ د جال اپنے خروج سے پہلے انسانوں سے رابطہ کرسکتا ہے۔
 رابطہ کرسکتا ہے۔

آئد ما ئن میں ایسی کونی خاص بات تھی جس ہے د جال خوش ہوااور آئد ما ئن کو ہیرو بنوادیا۔

پہلے اعتراض کا جواب بیچھے بحث میں گذر چکا ہے۔ چنا نچے گرفیسی داؤد کی البرٹ آئد خائن کے بارے میں جو رائے ہے اس میں شرعا تسلیم کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ البت دوسرا اعتراض باق ہے کہ آئد مائن میں ایسی کوئی خاص بات تھی جس ہے خوش ہوگر د جال نے اسکوائے اہم نظر میہ ہوئا کہ دیا۔ اسکا جواب جانے کے لئے ہمیں آئٹ مائن کی زندگی اورا سے نظریات کا مطالعہ کرنا ہوگا۔

آئٹ مائن اگر چہ خود کئر یہودی تھالیکن دوسروں (عیسائیوں اور صلمانوں) کو وہ لا دیفیت اور الحاد کی طرف دعوت دیتا تھا۔ ذاتی اعتبار ہے اس میں وہ تمام برائیاں موجود تھیں جوابلیس یا د جال کوخوش کرنے کے لئے کافی تھیں یعورتوں کے ساتھ نا جائز تعلقات ہے گی کہ 1902ء میں بہلی بٹی اسکی ناجائز بیوی ہے ہوئی ۔ اس بٹی کواٹھوں نے پالائمیں ۔ اس کا کیکھ پہتنہیں چل سکا کہ اسکا کیا ہوا۔ اس بات ہے اسکی شرافت اور انسانی ہمدردی کا انداز ہ لگایا جاسکتا ہے۔

یوی کے ساتھ اسکارویہ ظاکمانہ تھا۔ چنانچہ جب دہ 1914ء بیں اپنی پیلی میوی ملیوا مارک (Milleva Mario) کے ہمراہ برلن (جرمن) چلا گیا تو میاں ہوی کے تعلقات خراب ہوگئے۔ آکستائن ہوی کوسرف اس صورت میں اپنے ساتھ رکھنے پر راضی تھا کہا گردہ پیٹر انظا پوری کرے: م یا تینی بناؤگی کہ میرے کپڑے اور بستر ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ۞ جھے اپنے کمرے میں تین وقت کا کھانا پینچاؤگی۔ ۞ میراسونے اور بڑھنے کا کمرہ صاف ستحرار کھوگی۔ میری پڑھنے والی میز کوکوئی ہاتھ نہیں نگائے گا۔ © مجھ ہے تمہارے تمام ذاتی تعلقات ختم رہیئے۔ سوائے لوگوں کو دکھانے کے لئے .....جب میں مخاطب ہوں تو فوراً جواب ددگی.....میرے بچوں کو میرے خلاف نہیں کروگی۔

برلن پہنچ کر آئسٹائن کی شناسائی اپنی چیازاد بہن ایلسا (Elsa) ہے ہوگئی لیکن آئسٹائن اس شش و پنچ بیس تھا کہ وہ ایلسا ہے شادی کرے یااس کی جواں سال بیٹی ہے۔ جہاں تک اسکے نظریات کا تعلق ہے تو وہ کٹر صیبونی بلکہ صیبونیت کا دائل اور مبلغ تھا۔ وہ فلسطین بیس اسرائیل کے قیام کا پر جوش حامی تھا۔ اس نے 1921 ء بیس چیم وائز بین (وائز بین پہلا اسرائیلی صدر بنا) کے ساتھ امریکہ کا دورہ کیا اور صیبونیت کے لئے چندہ جمع کرنے کے لئے متعدوشہوں بیس تقریریں کیس۔ یہاں تک کہ آئسٹائن کو 1952 بیس اسرائیلی صدارت کی چیش کش ہوئی جواس نے قبول نہیں گی۔

ایٹم بم بنانے کی تجویز امریکہ کوای نے دی۔1939ء میں اس نے امریکی صدرفرین کلن روز ویلٹ کو خط لکھا جس میں ایٹم بم بنانے کی ترغیب دی۔ دوسری جنگ عظیم میں یہ بنفسِ نفیس شریک ہوااورا یک اسلحہ ماہر کے طورا پنی خد مات امریکی بحریدکو پیش کیں۔

#### آئنسٹائن کاخدا

آئسٹائن کے اقوال میں God (خدا) کاذکر اکثر ملتا ہے۔لیکن آپ یہ نہ مجھیں کہ آئسٹائن کے اقوال میں God (خدا) کاذکر اکثر ملتا ہے۔ بلکہ آئسٹائن پر لکھنے والے آئسٹائن کا خداوئی خدافتائ پر لکھنے والے تقریباً تمام حضرات اس بات پر مشفق ہیں کہ آئسٹائن کا خدافہ بی نقطہ نظر سے مختلف ہونے کا خیال خاہر کیا گیا ہے۔ اگر آئسٹائن کا خدافہ بی خدائییں تھاتو پھر کون تھا؟ یہی چیز خور کرنے والی ہے۔ کہ وہ اکثر کس خدا کاذکر کرتا تھا۔ اگر چاب بعض مبھرین کی رائے ہیہے کہ آئسٹائن کے خدامے مراد قدرت (Nature) ہے لیکن بیدورست نہیں ہے۔

یبال پہنچ کر محد عیسی داؤد کے نظریے میں کافی وزن محسوس ہوتا ہے کہ ممکن ہے آئستائن وجال کو اپنا خدا مانتا ہو۔اس بات پر آئستائن کے مقالات میں بھی ایک اشارہ ملتا ہے۔وہ یہ کہوہ اپنے نظریات کے بارے میں''میرا نظریہ'' کے بجائے'' ہمارا نظریہ'' کا لفظ استعمال کرتا تھا۔وہ کا نئات کی متحدہ قوت کاراز پیۃ لگانے کی بھی کوشش کررہا تھا۔ دجال کاکسی کوکوئی نیا نظرید دینا کوئی ایجنیجے کی بات بھی نہیں گئی۔ کیونکہ قرآن وحدیث سے

بیٹابت ہے کہ ابلیس اپنے (انسان) دوستوں کے پاس آتا ہے انکومشورے دیتا ہے اور کام کے

بارے میں ہدایات بھی دیتا ہے۔ دجال ابلیس کا سب سے بڑا مہرا اور بنی آ دم کے خلاف آخری

امید ہے۔ چنا نچمکن ہے کہ دونوں بل کر بیکام کرتے ہوں۔ آئٹ با کن چیسے لوگوں پرشیاطین آسکتے

بیں۔ موجودہ دور میں با قاعدہ ایک فرقہ ہے جو براوراست شیطان بزرگ (ابلیس) کی پوجا کرتا

ہیں۔ موجودہ دور میں با قاعدہ ایک فرقہ ہے جو براوراست شیطان بزرگ (ابلیس) کی پوجا کرتا

امریکی نائب صدر ڈک چینی کا شار اس فرقے کے مرداروں میں ہوتا ہے۔ سابق امریکی وزیر

فارجہ کنڈولیز ارائس بھی ای فرقے سے تعلق رکھتی ہے۔ امریکی فلمی دنیا ہائی ؤ ڈکے شہورا داکاراور

اداکاراؤں کا نہ بب بھی شیطان کوفوش کرنا ہے۔ بھارتی اداکار اجتابھ بچن ،مصرکا عمرشر لیف، مشہور

جادوگر ڈیوڈ کا پر فیلڈ بدنام زمانہ امریکی گویے مائکل جیکس بھی شیطان کے بجاری ہیں۔ مائکل

## کیاا مریکہ کی جدید ٹیکنالوجی کا ذریعہ برمودا تکون ہے

یہ بات آپ جان پہلے ہیں کہ برمودا تکون میں جو توت بھی ہے وہ انتہائی ترتی یافتہ اور موجودہ ٹیکنالوجی ہے بہت آگے کی ٹیکنالوجی کی مالک ہے۔اب یہاں ایک بات غور ہے بچھنے کی ہے۔ وہ میہ کہ دنیا کی بڑی طاقوں خصوصاً امریکہ کے پاس جواس وفت جدید ٹیکنالوجی ہے وہ ٹیکنالوجی کی اصل ٹیکنالوجی برمودا تکون کی خفیہ قوت کے پاس بہت پہلے رہی ہوگی ۔تو کیا موجودہ ٹیکنالوجی کی اصل موجد برمودا تکون میں موجود خفیہ قوت ہے؟ بیقینا نیہ بات آپ کو مضحکہ خیز گئے گی ۔لیکن ڈرامندرجہ ذیل باتوں میں غور بیجئے:

• 30 جون 1908ء روس میں سائبیریا کے انتہائی دور دراز علاقے ننگ کا (Tunguska) میں ایک ایسا انتہائی دور دراز علاقے ننگ کا (Tunguska) میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس سے پہلے دنیا نے ایسے واقعے کا مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ بیش کا وقت تھا۔ گھڑیاں سات نج کر بندرہ منٹ دکھارتی تھیں۔ چالیس میگاٹن کا کوئی نامعلوم مادہ کطح زمین سے صرف آٹھ کلومیٹر (1000skm) کا صرف آٹھ کلومیٹر (1000skm) کا علاقہ بالکل تباہ کرکے رکھ دیا۔ جنگل میں آگ لگ گئی اور ہفتوں گئی رہی ، چنا نچہ 2150 مرائع کلومیٹر جنگل جل کررا کھ ہوگیا۔ بیبیوں سال تک بیعلاقہ نتجرر ہا۔ بلکہ ابھی تک وہاں اس تباہی کے

اثرات واضح نظراً تے ہیں ۔ریکٹر اسکیل پراس دھاکے کی شدت 5.0ریکارڈ کی گئی تھی ۔ یہ دھا کہ چالیس میگاٹن (چالیس لا کھٹن ) کا تھا جو جاپان کے شہر ہیروشیما پر (1945ء ٹیں ) گرائے جانے والے ایٹم بم کے مقالبے ہیں دو ہرار گنازیادہ تھا۔وہ تینی شاہدین جنہوں نے اس علاقے سے دوراس منظر کا مشاہدہ کیاا نگابیان ہے:

''اس دن موسم صاف تھا کوئی بادل وغیرہ نہیں تھے۔انھوں نے فضاء میں ایک چمکدار کوئی چیز زمین کی طرف آتے ہوئے دیکھی اور پھر ایک بہت بڑا اور چمکدار دھا کہ ہوا'' پھش بینی شاہدین کے مطابق دھاکے کے بعد دھویں اور شعلے کا ایک بڑا بادل وہاں سے اٹھا۔ابتداء میں گرم لہرآئی اور پھر سخت گرم ہوا جل ۔دھاکے کی شدت سے جھونیٹریاں ڈھے گئیں۔انسان اور گھاس بھوس جلنے لگے اور جلدایی ہوگئی جیسے گھر تڈ۔

فنکسکا سے چالیس میل دور''ویناوارا''نامی ایک جیموٹا سا قصبہ ہے۔ وہاں لوگ دھا کے کی شدت سے اچھل کر دور جاگرے، وہاں مکانات کی کھڑکیاں ٹوٹ گئیں اور چھتیں زمین پرآگر ہیں۔
غیز دھا کے کی جگہ ہے میلوں دور'' کنسک''نامی قصبے ہیں ان جھٹکوں کی شدت کی وجہ ہے چھاوگوں بنگامی طور پررو کناپڑا، دھا کے کی آ واز کا نول کے پردے بھاڑ دینے والی تھی جسکی وجہ ہے جھاوگوں کے بہر دہو جانے کی اطلاعات بعد ہیں موصول ہو گیں۔ دھا کے کے بعد تھمبی (Mushroom)
کی طرح دھویں کے بادل اسمحے اور سیاہ بارش ہوئی۔ اس واقعے کے بعد اس علاقے اور وسط ایشیا کی طرح دھویں کے بادل اسمحے اور سیاہ بارش ہوئی۔ اس واقعے کے بعد اس علاقے اور وسط ایشیا میں آ سمان میں خوب چکدار بادل ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ لندن میں بھی را تیں (بغیر چا ندکے )
تی روشن تھیں کہ کوئی بھی اس کی روشنی میں مطالعہ کرسکتا تھا۔

اس دفت چونکدندتو کوئی تحقیق کی گئی اور ندای اوگ ایٹی دھاکوں کے بارے میں جانے تھے
اس لئے اس دھا کے کوشہا لی پھر کے زمین ہے فکر اجانے کا بھیجے قرار دیا گیا۔ لیکن بعد میں جب اس
کے دیڈیا کی شیٹ لئے گئے تو بیٹا بت ہوگیا کدیہ شہالی پھر نہیں بلکہ ایٹی دھاکہ تھا۔ اب یہاں بیہ
سوال بیدا ہوتا ہے کدایسے وقت میں جبکہ ابھی تک دنیا میں ایٹم بم بنایا ہی نہیں گیا تھا (ایٹم بم کا پہلا
تجرب امریکہ کی جانب ہے 16 جولائی 1945ء میں کیا گیا ) تو بیا شی دھاکہ کس نے کیا؟

بعض لوگوں نے اس دھا کے کواڑن طشتری والوں کی جانب سے کیا جانے والے دھا کہ قرار دیا۔بعض نے اس کواڑن طشتری کا زمین سے ٹکرا کر تباہ ہوجانا کہا۔لیکن ذراغور سیجئے کہا گریہ شہاب ٹا قب تھا تو پھر وہاں اسکے کوئی ذرات وغیرہ ملنے چاہئے تھے۔جیسا کدروی سائنسدان لیونڈ الیسوچ (Leonid Alekseyevich) (1883-1942) کوتو تع تھی۔اس سائنسدان نے پہلی مرتبداس جگہ کا دورہ کیا تھا۔لیکن اسکو وہاں کسی چیز کا نام ونشان نہیں ملا۔ حالا تکداگر شہاب ٹا قب نگرایا ہوتا تو بے شارمعد نیات وہاں ملنی چاہئے تھی۔اب ماہرین کے درمیان یہاں سے پھر ایک اور بحث کا آغاز ہوا۔کدآخرید دھاکہ کس چیز کا تھا؟

لوگوں کو مطمئن کرنے کے لئے امریکی سائنسداں فریڈ وہل نے 1930 میں بے نظر میہ پیش کیا کہ بیدؤم دارستارہ (Comet) تھا۔ جسکے اندر برف اور گروہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ بے نظر میمن لوگوں کو مطمئن کرنے کے لئے تھا۔

برمودا تکون اوراڑن طشتر یوں پر تحقیق کرنے والے چارلس برلٹز اس بات کی بختی سے تر دید کرتے ہیں کہ پہشہاب ٹاقب یادم دارستار وتھا۔

- اک ایک سوسال پہلے جیونس ور نے اپنی کتاب میں " نائی لیس " نامی آبدوز کا تذکرہ کیا تھا اور آئ کے دور کی ایٹمی آبدوز بالکل ای صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے ایک ایسی چیز جس کا تصور بھی لوگوں کے ذہن میں موجود نہ ہواس کے بارے میں بیان کرنا کیا صرف پیشنگوئی ہے یا بھر جیونس ورکو " کسی نے " آبدوز کے بارے میں با قاعدہ بتایا تھا ؟ چیز برمودا تکون میں سمندر کے اندر آبدوز ہے بالکل مختلف ایک نامعلوم قسم کی سواری اکثر دیجھی گئی ہے جو کدا نتہائی تیز رفتاری سے پانی کے اندر سفر کرتی ہے ۔ ایکی رفتار آئی تیز ہے کہ آئ تک کوئی ان کی تصویر بھی نہیں اتار سکا۔ آپ اس کوجد بیر آبدوز کہد سکتے ہیں۔
- ای طرح ایک سوسال پہلے ہی ایک سائنسی داستان میں فلوریڈا کے مشرقی ساحل سے ایک خلائی جہاز کوچا ند پر جاتا ہوا بیان کیا گیا تھااور سوسال بعد ٹھیک وہیں سے واقعی انسان نے چاند تک کا کامیاب سفر کیا۔ سائنسی داستان میں صرف چاند پر جانے کا تذکر وہیں کیا گیا تھا بلکہاس مقام کو بھی بیان کیا گیا تھا جہاں سے سوسال بعد چاند کے لئے روانہ ہونا تھا اور وہ بھی فلوریڈا کا مشرقی ساحل یعنی اس" خدا" کاشپر جس کا انتظار ہے۔ کیا پیمش اتفاق تھا؟
- ا بینم بم بننے ہے بہت پہلے اینم بم کی تناہ کاریاں کا مک بکس میں بیان کی گئی تھیں جوآج حقیقت بن کر جماری آ چھوں کے سامنے ہے ،ان سب باتوں کوآپ کیا نام دیں گے ؟ پیشنگوئی یا سائنس

فکشن؟ یااس بات کو ما تیس کے کہ بر مودا کھون کی'' خفیہ توت' امر کی سائنسدانوں سے پہلے ہی ہیں؟

ہمام تجربات کرچک تھی؟ اور کیاام یکیوں اور دوسیوں کو تھی انہوں نے ہی بیتمام ہولیات فراہم کیس؟

ہمام تجربات کرچک تھی بلا حظہ فرمایئے ۔ مارچ 1918 میں امریکن ، کریہ کا بوالیں ایس'' سائیکلوپس'

ور کوروں کے ہاں ایک آ کھے والا دیوتا۔ ایک آ کھے والا کون ہے؟ کیا آپ کو یاد ہے؟ کیے ہمائیکٹو پس کس کو کہتے میں بین بین بانے ہوا تھا اور اس پر عملے سمیت تمین سوساٹھ افر ادسوار تھے۔ جو جہاز کے ساتھ عائب میں کے طرز کے دو جہاز عائب ہو گئے ۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہوا۔ پھر 1941ء میں سائیکٹوپیس بی کے طرز کے دو جہاز عائب ہو گئے ۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ امریکہ کا پہلا طیارہ ہرادر بھر کی بات یہ ہے کہ امریکہ کا پہلا طیارہ ہرادر بھر کی بات یہ ہوگئے ۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ امریکہ کا پہلا طیارہ ہرادر بھر کی ایس نے پہلے ایس بھر فرن کا جہاز تھا۔ طیارہ ہرادر بھر کی ہیا ہے کہ امریکہ کی کہ اس کے بین دور کے دو جہاز عالی بھر ہو والی کے لئے جایا گیا تھا تا کہ آئندہ بحریہ کی دیا تیں کی اس جائے ہو جایا گیا تھا تا کہ آئندہ بحریہ کی دیا تیں ان جاز وں کو جدید بنا کرا ہے حلیفوں کے بہر دکر دیا جایا گیا تھا تا کہ آئندہ بحریہ کی دیا تیں ان جباز وں کو جدید بنا کرا ہے حلیفوں کے بہر دکر دیا جایا گیا تھا تا کہ آئندہ بحریہ کی دیا تیں ان جباز وں کو جدید بنا کرا ہے حلیفوں کے بہر دکر دیا جایا گیا تھا تا کہ آئندہ بحریہ کی دیا تا کہ ان بیا کہ ان جباز وں کو جدید بنا کرا ہے حلیفوں کے بہر دکر دیا جائے ؟

برمودا تکون کے علاقے بیں آبدوز نما چیزوں کا کثرت سے دیکھا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ
امریکہ سے پہلے میشکنالوجی برمودا تکون والوں کے پاس تھی۔

کی برمودا تکون میں افواء کی جانے والی شخصیات میں اکثر وہ ہیں جواہی شجیے میں ماہر بن سمجھے
جاتے تھے ۔مثلاً وقت کے بہترین پائلٹ ،دئیا کے مشہور ملاح اور جہاز کے کیپٹن ،مشہور تا جراور
عاجی شخصیات ۔مشہور جہاز اور طیارے ۔ بارود ہے بھرے جہاز اور ایندھن لے جاتے مینکر۔اس
سے بیہ بات بجھ آتی ہے کہ ان افر او کواغواء کرکے مارنہیں دیا گیا بلکہ آئی صلاحیتوں کو اپنے لئے
استعمال کیا گیا۔ایساتی خیال ایک اغواء ہونیوالے پائلٹ کی بیوی کا بھی ہے۔ان کا کہنا ہے کہ
افواہ شدہ وافر ادرندہ ہیں لیکن نامعلوم امریکی حکومت کی خاص وجہہے حقیقت چھپانا چاہتی ہے۔
البتہ ان افر ادکو ضرور مارویا گیا ہوگا جنہوں نے ان کے مشن میں تعاون کرنے ہے انکار کیا
موگا۔اس کے علاوہ جو طیارے اور جہاز اغواء کئے گئے وہ بھی تباہ نہیں ہوئے بلکہ ان کو بھی استعال
کیا جاتا رہا۔ایسے بہت سارے واقعات ریکارڈ پر موجود ہیں کہ برمودا تکون میں ایسے جہاز اور
طیارے جاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں جن کا کچھ پیتے نہیں چل سکا کہ وہ کہاں ہے آئے تھے اور کس

سمینی یا ملک کی ملکیت تھے؟ یہ وہ طیارے تھے جو کافی پہلے اس علاقے میں غائب ہو چکے تھے۔ چارکس برلٹز کا نظریہ بھی بہی ہے کہ''ا جنہیوں'' کے ذریعے اغواء کئے جانے والوں کو کسی خاص مقصد کے لئے اغواء کیا گیاہے جو ہماری مجھے بالاتر ہے۔

ہونا پہ چا ہے تھا کہ یہ ٹیکنالو بی امریکہ کے دشمنوں کے ہاتھ ندگتی لیکن امریکہ کے پچھ عرصہ بعد ہی دوسرے مخالف سمجھے جانے والے ممالک بھی اس میدان میں امریکہ کے برابر ہی پینچنے رہے ہیں یتھوڑا بہت فرق ضرور ہے لیکن بنیا دی ٹیکنالو جی ایک ہی رہی ہے۔

اس سے ایسالگتا ہے کہ جوقوت امریکہ کوئیکنالو جی فراہم کرتی ہے وہی دیگر کا فرمما لک کو بھی فراہم کرتی رہی ہے۔

### ناسا(NASA) تحقیقات کاسفریانقل

ندگورہ بحث گوذ بن میں رکھتے ہوئے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ امر کی خلائی تحقیقاتی ادارہ"ناسا" تحقیق نہیں کرتا بلکفقل کرتا ہے۔جوئیکنالو جی"ا نکے خدا" کی جانب سے ملتی ہے یہ لوگ اسکے تجربات کے ذریعے استعمال سکھتے ہیں۔اگر آپ دوسری جنگ عظیم (1945-1939) کے بعد سے ہونے والی ایجادات کی تاریخ کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو کئی حیران کن با تمن آ بکونظر آ کمیں گی۔

اس بحث کو بیجھنے کے بعد ریہ بحث بھی ختم ہو جاتی ہے کہ امریکہ وغیرہ نے اس وقت کتنے جدید اور تیز رفآر طیارے بنالئے ہیں۔

# دجال سے پہلے فتنے

گذشتہ باب میں آپ نے ایک ایسے فتنے کے بارے میں پڑھا جوآج تمام انسانیت کے لئے عظیم خطرہ ہے۔اللہ اوراسکے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن برمودا تکون اور شیطانی سمندر میں بیٹھ کرامتِ محد میرکوشکست دینے کی تیاریاں کررہے میں تا کدروز قیامت اللیس،اللہ تبارک وتعالی کے سامنے محرصلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تاکام ثابت کردکھائے۔اس گھنا وَئی سازش کو کامیاب کرنے کے لئے اس نے ''کانے دجال' (اس پرتمام کا نمات کی لعنت ہو) کو تیار کیا ہے۔

میکانا دجال خفیہ طور پراپنے نگلنے کی راہ ہموار کررہاہے۔ پردے کے پیچھے رہ کروہ تمام دنیا کے حکمرانوں کوامام مہدی کی حمایت کے لئے جانے والے لشکر کے خلاف متحد کررہا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ دجال کے نکلنے سے پہلے ہی حق اور باطل کے لشکرا لگ الگ ہوجا کیں گے۔ دنیا کی ہوں رکھنے والے دجال کواپنا خدالشلیم کرلیں گے اور اسلام پر جان قربان کرنے والے امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونگے۔

چنانچاہی سے ایسے فتنے پھیلائے جارہے ہیں جس سے اہلِ ایمان اور منافقین الگ الگ ہوتے چلے جارہے ہیں۔ جسکو جو چنز پیاری ہے وہ اس کی طرف بڑھتا چلا جارہا ہے۔ اور اس کو اچھا سمجھ رہا ہے۔ جو سلمان ہر حال میں اللہ ہی کو اپنار ب ماننے پرڈٹے ہوئے ہیں ، اللہ کے علاوہ کسی کو رب ماننے سے پر راضی نہیں ہور ہے اور مجھ سلم کے دین کوسر بلند کرنا چاہتے ہیں۔ ان ( وہشت گردوں ) کے خلاف و جال نے دہشت گردی کی عالمی جنگ چیٹر رکھی ہے۔ اس جنگ کے ذریعے وہ یہ جانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کون اسکو خدا مان سکتا ہے اور کون اسکے منھ پر تھوک دے دریا ہے۔ کہ ایسے دیوانوں کو منانے کیلئے اس نے ساری و نیا ہیں ایسے بیرو کا رول کو تخت

ہدایات کر رکھی ہیں کہ ایسے لوگوں ہے کوئی مصالحت ، کوئی کمزوری اور کوئی نری نہیں برتی جائی چاہئے ، سوہر مسلمان کوسوچنا چاہئے کہ وہ کہیں مجرسلی اللہ علیہ وسلم کے دشنوں کے ساتھ تو نہیں کھڑا۔ اگر کسی مجبوری ولا کی یا خوف کی وجہ ہے وہ آ قائے مدنی سلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچار ہاہے تواسے کل قیامت کے دن سحابہ رضی اللہ عنہم کا سامنا کرنے کے لئے تیار رہنا چاہئے جنھوں نے اپنے جسم کے مکڑے تو کرا لئے لیکن اپنے بیارے صبیب سلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف نہیں پہنچنے دی۔ اے لوگو! فتوں کو پہنچا نوقبل اسکے وہ تہمیں نگل جا ئیں اور تہمیں احساس تک نہ ہو۔

فتنول کے بارے میں جانئے ور نہ.....

قال حـذيـفة كان الـنـاس يستلون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافة أن يدركني. (بخاري ومسلم)

ر جمہ .... لوگ رسول الله صلى الله عليه وسلم في خير کے بارے ميں سوال کيا کرتے اور ميں شرکے بارے ميں سوال پوچھتااس خوف ہے کہيں بيشر پھے ندآ پکڑے ۔ ( بغادی مسلم ) حضرت حذیف ابن ممال نے فر بایا: یہ فتنے ایسے لمبے بوجا کینگے جیسے گائے کی زبان قبی بوجاتی ہو تگے۔' واحادیث حذیف فی الفتن ، ن: جس: ۹۵)

اسکی سندحسن موتوف ہے۔

عن عمير بن هاني العبسى قال سمعت عبد الله بن عمر يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرهاحتى فتنة الاحلاس فقال قائل وما فتنة الاحلاس القال هي فتنة هَرَب وحَرَب ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من اهل بيتي يزعم انه مني وليس مني وانما اؤليائي المتقون ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع ثم فتنة الدهيماء لاتدع احدامن هذه الامة الالطمته على رجل كورك على ضلع ثم فتنة الدهيماء لاتدع احدامن هذه الامة الالطمته لطمة فاذا قبل انقضت تمادت يصبح الرجل فيها مومنا ويمسى كافرا حتى يصير الناس الى فسطاطين فسطاط ايمان لانفاق فيه و فسطاط نفاق لا ايمان فيه فاذا كان ذاكم فانتنظر و الدجال من يومه او من غده (مداهم ١٦١٨ ـ الاواؤورة ١٣٣٣ ـ ما محامم المحمد على المحمد على المحامد في التعال في المحامد في ال

نوث: علامة السرالدين الباني في في التصديث كوالسلسلة التصحيحة (تمبر 974) يس سيح كبائي -

فائدہ ۔۔۔ اس حدیث سے بیہ پتہ چاتا ہے کہ دجال کے فتنے سے پہلے جو فتنہ ہوگا وہ
''السادُ هَیْسَمَساء'' یعنی شخت تاریکی کا فتنہ ہوگا۔ اسکی خاصیت بیہ ہرگھر میں پہنچے گا۔ کوئی گھراس
سے نہیں بیچے گا۔ کیا دجال سے پہلے گا زمانہ بھی زمانہ تو نہیں؟ اگر بھی ہے تو یہ تاریکی کا فتنہ کیا
ہے۔ جو سلمانوں کے ہرگھر تک پہنچاہے؟ بیکون می تاریکی ہے جس میں ہرفردڈ و با ہوا ہے۔ اللہ
تعالیٰ تمام فتنوں اورفکری گراہی ہے۔ سب کی حفاظت فرمائیں۔ آمین

#### مشهور شخصيات فتنه ميس

حضرت ابو ہربرہ ہے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فر مایا اور چو تھے فتنے کا تذکرہ کیا''اس کے شرے وہی ہے پائے گا جو ڈو ہے والے کی طرح (اخلاص ہے) دعا کر یگا۔ اس وقت سب سے خوش قسمت شخص وہ متی ہوگا جو پوشیدہ ہو۔سب سے بدقسمت شخص پر جوش خطیب اور تیز سوار ہوگا۔ (الفتن: 363۔ رواہ ابولیم فی الحنیة) فائدہ .....گذام متی لوگ جن کوکوئی نہ جاتا ہو لیعنی مشہور نہ ہوں کہ سامنے آجا کیں تو کوئی کیجانے نہیں اور کہیں چلے جا کیں تو کوئی پوچھتا نہ پھرے کہ کہاں گیا۔ ای طرح وہ سوار جسکی سواری نمودو فمائٹ والی ہو۔ موجودہ دور میں اگر آپ غور کریں تو حالت بجی ہے۔ جومشہور وہ حروف لوگ ہیں ، خواہ علماء ہوں یا صحافی یا کالم نگار ہر مسئلے میں وہی آزمائش میں پڑے نظر آتے ہیں لال مسجد آپریشن ، وزیر ستان میں امر یکی مفاد کی جنگ، جہاد اور استشبادی کاروائی کے خلاف فتوی ، باطل کی جنگ کوا پٹی جنگ واپٹی جنگ واپٹی جنگ ہور کئے گئے جو کوام میں مشہور ہیں۔

اس حدیث بین ایک بات اور ہے جو بڑی گہرائی کیماتھاں دورکو بیان کردہی ہے۔اس
دور میں باطل تو توں کی بھر پور توت اس بات پر گلی ہوئی ہے کہ دنیا میں برانسان اس کی نظر میں
د ہے۔ کون کہاں سفر کررہا ہے، کون کس سے اور کیا بات کررہا ہے کس کا خاندان ، قبیلہ اورنسب کیا
ہے، کس کے پاس کتنا پیسہ ہے، کس کی پیند ونا پیند کیا ہے؟ اس کے لئے وہ سیطلائٹ، کمپیوٹرائز ڈ
شاختی کارڈ، آن لان جینکنگ، کمپیوٹرائز ڈ پاسپورٹ، چپ گھ کریڈٹ کارڈ اور جگہ جگہ سیکورٹی
کیمر نصب کر کے میکام کردہے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اسکوآپ یوں کہ سکتے ہیں کہ دنیا ک
ہرچیز 'ایک آگئی' کی گرانی میں رہے۔

مشرف نے پاکستان میں نادرا قائم کرتے تمام پاکستانیوں کے تکمل کوائف عالمی یہودی قوتوں کے سامنے کھول کرد کھدئے ہیں۔ جو حضرات کمپیوٹر ہمیکنگ (Hacking) کی باریکیوں کو جھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ڈیٹا آن لائن ہوجانے کے بعد کتنا محفوظ رہ سکتا ہے۔ جب کہ کی آئی اےCIA اور''را'' (RAW) کے شخواہ دار اور فریمیسن کے ممبراان ہماری جڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسی صورت حال میں وہ شخص کیے محفوظ (غیر معروف) رہ سکتا ہے جس کے پاس نا درا کا کارڈ ہوگا۔

نادرانے حال ہی میں یہودی اداروں کے تھم پرایک نیاپروگرام شروع کیاہے جس کو R.F یا ریڈ یوفر یکونی کہا جا تا ہے۔ یہ R.F ہر شناختی کارڈ میں موجود ہوگ چنا نچہ یہود یوں کو ہرخض کا پیتہ ہوگا کہ کون اس وقت کہاں ہے۔ ذرا سادگی ملاحظہ فرمائے کہ یہ کمپنی جو یہ سب مانیٹر کر گی ایک یہودی کمپنی ہے۔ چنا نچہ یہ معلومات نا درا سے زیادہ د جال اوراس کے ایجنٹوں کے کام آئمیں گی۔ اب آپ پریشان کہ بندہ پھر کیا کرے۔ جواب وہی ہے جو تخبرِ صادق صلی الشعلیہ وسلم نے ایسے دور کے بارے میں فرمایا'' فتنوں کے وقت میں بہترین شخص وہ ہوگا جواپنے گھوڑے کی لگام تھا ہے اللہ کے دشمنوں کو خوف زوہ کرتا ہواور اللہ کے دشمن اسکو ڈراتے ہوں۔ یا وہ شخص جو دنیا ہے کٹ کراپنی چراگاہ میں گوشہ نشین ہوجائے اور اللہ کا حق اوا کرتا رہے''۔ (متدرک حاکم)

### دوگمراه فرتے

عن حذيفة قال أول ماتفقدون من دينكم الخشوع و آخر ماتفقدون من دينكم الصلوة ولتنقضن عرى الاسلام عروة عروة وليصلين النساء وهن حيض ولتسلكن طريق من كان قبلك حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل لاتخطئون طريقهم ولا يخطئنكم حتى فرقتان من فرق كثيرة فتقول احد اهما مابال الصلووات الخمس لقد ضل من كان قبلنا إنما قال الله تبارك وتعالى {أقم الصلوة طرفى النهار وزلفاً من الليل }لاتصلوا إلا ثلاثا. وتقول الاخرى إيمان المومنين بالله كايمان الملئكة مافينا كافر ولا منافق حق على الله أن يحشر هما مع الدجال . هذا حديث صحيح الاسنادولم يخرجاه. وافقه الذهبى (مستدرك حاكم، ج: ٣ ،ص: ٥٤٣)

ترجمہ: حضرت حذیفہ "ف فر مایاتم اپ دین میں جو پہلی چیز گنوا بیٹھو گے وہ خشوع ہاور
آخری چیز جوتم اپ دین میں سے کھودو گے وہ نماز ہاوراسلام کی گڑیاں ایک ایک کر کے آؤٹیں
گی اور عورتیں ضرور بالضرور حالت جیش میں نماز پڑھیں گی۔اورتم اپ پہلے والوں کے طریقوں
پر ہو بہواور قدم بقدم چلو گے تم ان کے رائے سے نہیں ہٹو گے اور نہ وہ۔ یہاں تک کہ بہت سے
فرقوں میں سے دوفر نے رہ جا نمیں گے۔ان میں سے ایک فرقہ کے گا پانچ نمازی کہاں سے
آگئیں؟ بلاشہ ہم سے پہلے والے گراہ ہوئے اللہ تعالی نے تو بیار شادفر مایا ہے "اقسم المصلونة قطوفی المنتہ اللہ و ذلفاً من الليل "(تم نماز قائم کروون کے دونوں سروں پراور کچھ رائے میں
سے۔) تم صرف تین نمازیں پڑھا کرو۔اور دوسرافرقہ یوں کے گامونین کا اللہ پرایمان فرشتوں
کے ایمان کی طرح ہے۔نہ تم میں کوئی کا فر ہے اور نہ تی منافق۔اللہ پر بیلازم ہے کدان دونوں

فرقوں کا حشر د جال کے ساتھ کرے۔ حاکمؓ نے اس کو سیح کہا ہے اور امام ذہبیؓ نے بھی اس سے انفاق کیاہے۔

حضرت حذیفہ گابن الیمان سے روایت ہے انھوں نے فرمایا میں امّتِ محمد بیسلی الله علیہ وسلم کے دوجہنمی گروہ وہوں کو اچھی طرح جانتا ہوں ، ایک گروہ کیے گا ہم سے پہلے والے گمراہ منے دن رات میں پانچ نمازوں کی کیا وجہ ہے؟ بلا شبہ نمازیں تو صرف دوہی ہیں عصر اور فجر اور دوسرا گروہ کیے گا بلا شبہ ایمان تو کلام ہے ۔ خواہ کوئی زنا کرے یاتل کرے ۔ (متدرک حاکم:۸۲۹۴۔ این ابی شیبہ ۱۳۱۰۵۳)

امام حاکم نے اس روایت کوتیج کہا ہے اورامام ذہبیؒ نے اس سے انفاق کیا ہے۔ فاکدہ .....ان دونوں حدیثوں میں دوگر وہوں کی پیشن گوئی ہے۔ ایک گروہ پانچ نمازوں کے بجائے تین یا دونمازوں کا قائل ہے۔ اور دوسرا گروہ اس بات کا عقیدہ رکھتا ہوگا کہ ایمان تو زبان سے کلمہ پڑھنے کا نام ہے عمل کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی کسی کا زنا کرنا یا قتل کرنا اسکے ایمان کوکوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آج ہے دونوں گروہ موجود ہیں جوخود بھی گراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گراہ کہ

رہے ہیں۔مشہور ٹی وی جینل اس گراہی کو پھیلانے میں ان سے بھی آگے ہیں جوایے گمراہ مستشرقین کومسلمانوں کے اندرمتبول بنارہے ہیں۔سوجان لینا جا جےا بسےاوگ جہنم کا ابندھن بننے

والے ہیں۔تمام مسلمانوں کوایسے مشترقین سے دور ہی رہنا جا ہے۔

دوسرے گروہ کے اثرات مسلمانوں میں روز بروز پھیل رہے ہیں۔ لوگوں کا بہی خیال ہے
کہ مسلمان جو چاہے کرتا رہے وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ خواہ ان گناہوں کا ارتکاب کرے
جنگے کرنے سے مسلمان ایمان سے خارج ہوجاتا ہے۔ اسکے بارے میں علاء امت نے بہت
تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ کن باتوں کے کرنے سے مسلمان مرتد ہوجاتا ہے۔ اور تمام مسلک
کے فقہاء کے فقادی بھی اس بارے میں موجود ہیں۔ مثل مسلمانوں کے مقالح کا فروں کو دوست
بنانا، مسلمانوں کے خلاف کا فروں کی مدد کرنا، شعائر اسلام کا نداق اڑانا وغیرہ ۔ لیکن لوگ سب کو ہر
حال میں مسلمان ہی تجھتے ہیں کہ اسکم نام مسلمانوں جسے ہیں۔ وہ جو چاہیں کرتے رہیں اسکے
حال میں مسلمان ہی تجھتے ہیں کہ اسکم نام مسلمانوں جسے ہیں۔ وہ جو چاہیں کرتے رہیں اسکے

حجعوثے اور ظالم حکمران

عن حمديفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ستكون امراء يكذبون

ويطلسمون فمن صدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم فليس منا ولست منهم ولا يرد على الحوض،ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو منى وانا منه وسيرد على الحوض.(مسند احمد ٢٣٣٠٨)قال المحقق شعيب الارنؤوط: اسناده صحيح على شرط الشيخين

ترجمہ: حضرت حذیفہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' وستعقبل میں ایسے حکمران ہو تکے جوجھوٹ بولیس کے اورظلم کرینگے ہوجس نے انکے جھوٹ کی تصدیق کی اورائے ظلم میں انکی مدد کی تو وہ ہم (مسلمانوں) میں سے نہیں اور نہیں ان میں سے ہوں اور وہ حوض کوڑ پر میرے قریب نہیں آسکیس کے اور جس نے ان (امراء) کے جھوٹ کی تصدیق نہیں اندی اور ندا تنظم میں انکی مدد کی تو جھوٹ کی تصدیق ندی اور ندا تنظم میں انکی مدد کی تو جھے سے اور میں اس سے ہوں اور جلدوہ میرے یاس حوض کو ٹر پر آئے گا۔

فائدہ .....ظلم میں مدد کرنااور جھوٹ کی تصدیق کرنا جمہوری نظام میں یہ عام سی بات ہے۔ جوجس پارٹی سے تعلق رکھتا ہےا ندھا بہرہ ہوکرا سکے تمام فیصلوں کی حمایت کرتا ہے ۔جھوٹ کوچچ ٹابت کیاجا تا ہے ظلم، بدعنوانی اور ناانصافی میں تعاون کیاجا تا ہے۔

### منافقين كافتنه

حضرت ابو تکی نے قرمایا حضرت حذیفہ من بمان سے منافق کے بارے میں پو چھا گیا (منافق کون ہے) قرمایا وہ شخص جواسلام کی تعریف تو کرے لیکن اس پر عمل نہ کرے۔(مصنف این ابی شیبہ ، ج:۱۵ س.۱۱۵)

فائدہ ..... یہ بجیب دور ہے۔ منافقین کواسلائی نظام حیات گوارا بھی نہیں اور کھلے عام اسلام سے برات بھی نہیں کرتے۔ بلکہ جس ہے بھی بات بیجئے اسلام کی تعلیمات کی تعریف میں کئی گھنے گزاردے گا۔اسلام ضابطۂ حیات ہے۔اسلام کامیائی کا راستہ ہے۔اسلام امن کا ضامن ہے۔لیکن جب اپنی زندگیوں کواسلائی نظام کے مطابق ڈھالنے کی بات آتی ہے تو بہی زبانی سے اسلائی حدود وقوا نین کے خلاف غلاظت الگئے گئی ہیں۔اسلام کی یہ چودہ سوسالہ پرانی تشریح انکو قبول نہیں ہوتی۔اگرابی کا اسلام کوئی نافذ کردے تو دنیا کی تمام خرابیاں ان میں نظر آتی ہیں۔" دہشت گرد،"جونی "،" انتہا پہند" عورتوں کوسنگار کرنے والے"" طالبان کا میں نظر آتی ہیں۔" دہشت گرد،" جونی "،" انتہا پہند" عورتوں کوسنگار کرنے والے"" طالبان کا

اسلام نا منظور''، ملاؤل کااسلام'' غرض تمام یمبودی اصطلاحات انگی زبانیں بک رہی ہوتی بیں۔انگوالیمااسلام جائے جوائی حیوانی خواہشات کے تابع ہو۔ائے نزدیک سب سے'' ففرت انگیز''اسلام وہ ہے جوائلی آنکھوں کوغیرمحرم خواتین کے دیدارے محروم کردے۔

میدہ اوگ ہیں جنکے جسموں پر کھالیں تو بھیٹروں کی ہیں لیکن اسکے سینوں میں دل بھیٹر یوں کا ہے۔ ہوں کے بچاری ان مردوں نے عورت ذات کو کھلونا بنایا ہے۔ اپنی بجو کی آتھوں کی تسکین کی خاطر۔ انکی خواہش میر ہے کہ اسکے سامنے ہروقت غیر محرم عورتیں انکی تسکین کرتی رہیں۔ مید مسلمان ہیں ۔ اسلام کھل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ انگی مسلمان ہیں ۔ اسلام کھل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ انگی چرب زبانی ہے۔ ورندا ٹکا حال ہے ہے جو قر آن نے بیان کیا''واذا قیسل لھے تعدالوا الیٰ ما انزل اللہ والیٰ الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا (سورة النساء)

ترجمہ:اور جب ان(متافقین) ہے کہا جاتا ہے کہاللہ کے نازل کردہ (احکا مات ) اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤٹو آپ دیکھیں گے وہ آپ ہے کمل بیچتے ہیں۔

دوسرى جُداتكوتنبيك ..... بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما اللذين يتخذون الكافرين اؤلياء من دون المؤمنين(سورة النساء)

ترجمہ: (اے نبی) آپ منافقین کو خوشخبری سناد بجئے کہ اٹکے لئے دردناک عذاب ہے جومسلمانوں کے مقالبے کا فروں کو دوست بناتے ہیں۔

# کیکن اسکے باوجودان منافقین کا حال بیہ

واذا لـقـوا الذين امنوا قالواآمنا واذا خلو االىٰ شيطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزؤن(البقرة)

ترجمہ۔۔۔۔وہ منافقین جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں۔اور جب اپنے کا فر سر داروں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو (مسلمانوں سے) مُداق کرتے ہیں۔

وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين(سورة النساء)

رجمہ:اور اگر کافروں کو فتح مل جائے تو منافقین ان سے کہتے ہیں کد کیا ہم (مسلمان)

تمہارے اوپر غالب نہیں آگئے بتھ (لیکن پھرہم نے تمہاری مدد کی) اور ہم نے تم سے مسلمانوں کو روکے دکھا۔ (لعنة الله علی المنافقین)

### چرب زبان منافق کا فتنه

عن عمر بن الخطابُّقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخوف ما اخاف عليكم بعدى كل منافق عليم اللسان. (منراحرج:اس:rr)

ترجمہ ۔۔۔۔۔دھنرت عمر بن خطابؓ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اپنے بعد جس بات کا سب سے زیادہ مجھے تمہارے بارے میں خوف ہے وہ ہر چرب زبان منافق کا خوف ہے۔ (محقق شعیب الارزؤ وط نے کہاہے کہ اسکی سندقوی ہے )

قائدہ .....اللہ کی شان ، ایسا لگتا ہے جیسے چرب زبان منافقین کی تھیپ کی تھیپ مسلمانوں کو گھری مسلمانوں کو گھراہ کرنے کے لئے بھیج وی گئی ہے۔ ایک سے بڑاا یک چرب زبان اس وقت موجود ہے۔ کوئی صدوداللہ کو تم کرار ہاہے ، کوئی جہاد کو قبائلی رواج کہ کہ کرمٹانا چا ہتا ہے ، کوئی کمی چوڑی امیدیں دلاکر مسلمانوں کو گنا ہوں پر ج می کررہا ہے تو کوئی امریکی سانچے بیس ڈسلے اسلام کی جانب دعوت دے رہا ہے۔

قال عمر بن الخطابُ ان اخوف ما اخاف عليكم ثلثة منافق يقرأ القرآن لا يخطى فيه واوا ولا الفايجادل الناس انه اعلم منهم ليضلهم عن الهدى،وزلة عالم وأنمة مضلون. (منة النافي التريالي ن: اص: ۵۳)

ترجمہ .....دھزت عمر بن خطابؓ نے فرمایا '' بیشک مجھے تمہارے بارے بیس تین چیزوں کا سب سے زیادہ خوف ہے۔اس منافق کا جو قر آن پڑھے۔نہ واؤ کی غلطی کرے اور نہ الف کی۔مسلمانوں سے اس طرح جدال کرے کہ وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے تا کہ انکوسید ھے راتے ہے گمراہ کردے۔(دوسری چیز)عالم کی لغزش اور گمراہ کرنے والے قائدین۔

حضرت زیر بن وہب نے فر مایا ایک منافق مراتو حضرت حذیفہ بن بمان نے اسکا جنازہ ہیں پڑھا۔ حضرت عمر بن خطابؓ نے ان سے بوچھا: کیا پڑخص منافقین میں سے تھا؟ حضرت حذیفہ ؓنے فر مایا جی ہاں۔اس پر حضرت عمرؓ نے دریافت فر مایا:اللہ کی شم کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ حضرت حذیفہ ؓ نے جواب دیانہیں۔اور آ کیے بعد میں بھی کسی کؤیس بتا وَ نگا۔(ابن ابی شیبہ: ۲۸۱/۷)

اسکی سندسی ہے۔

فائدہ ۔۔۔۔۔۔حضرت حذیفہ بن کمانؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز دار تھے۔ یایوں کہہ لیجئے کہ مسلمانوں کی انٹیلی جنس کے سربراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ؓ کوتمام منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے۔ چونکہ حضرت عمرؓ بن خطاب کوآخرت کا خوف بہت زیادہ تھا اسلے حضرت حذیفہ ؓ ہے یو چھتے تھے۔

ایک مرتبہ کسی نے حضرت حسن بھریؒ ہے ہو چھا کد کیا نفاق اب بھی موجود ہے؟ آپ نے فر مایا کدا گرمنافقین بھرہ کی گلیوں ہے نکل جا تھی او تمہارا یہاں دل بھی ندیگے۔ (صفۃ المنافق ۔ جعفر بن محمر الفریا بی )ایک دوسرے موقع پرانھوں نے فر مایا'' خدا کی شان اس امت پر کیسے کیسے منافق غالب آگئے ہیں، جو پر لے درجے کے خود غرض ہیں۔''

معلی این زیا و فریاتے ہیں کدمیں نے اس مجدمیں حسن بھری کواللہ کی تتم کھاتے سنا کہ کوئی مومن ایسانہیں گذرا جو (اپنے بارے میں) نفاق سے نہ ڈرتا ہواور کوئی منافق ایسانہیں گذرا جو اپنے بارے میں نفاق ہے مطمئن و مامون نہ ہو۔اور ووفر ماتے بتھے کہ جو (اپنے بارے میں ) نفاق سے نیس ڈراوہ منافق ہے۔(مئہ المنافق)

ایوب ٌ فرماتے ہیں کہ میں نے حسن بھری کو بیفرماتے ہوئے سنا کدایک مومن کی جیج یا شام اس کے بغیر نیس گذرتی کہ وہ اپنے بارے ہیں منافق ہونے کا خوف نہ کرتا ہو۔

ایک موقع پراہل زمانہ پرتبھر واور صحابہ کرام رضی الله عنهم کا تذکر وکرتے ہوئے فرمایا:

'' بائے افسوں الوگوں گوامیدوں اور خیالی منصوبوں نے عارت کیا۔ زبانی باتیں ہیں عمل کا عام ونشان نہیں یعلم ہے گر (اس کے نقاضوں کو بوارا کرنے کے لئے )صبر نہیں ایمان ہے گر یقین ہے خالی ، آ دمی بہت نظر آ تے ہیں گر د ماغ نایاب ، آ نے جانے والوں کا شور ہے گرا یک بند ہُ خدا ایسا نظر نہیں آ تا جس ہے دل لگے ، لوگ واضل ہوئے اور نکل گئے ، افھوں نے سب پجھ جان لیا پھر مکر گئے ، افھوں نے سب پجھ جان لیا پھر مکر گئے ، افھوں نے سب پجھ جان لیا پھر مکر گئے ، افھوں نے سب پجھ جان لیا پھر مکر گئے ، افھوں نے کہ بان کا ایک چھارہ والل کرلیا ، تمہارا وین کیا ہے؟ زبان کا ایک چھارہ ۔ اگر کو چھاجا تا ہے کہ کیا تم روز حماب پرایمان رکھتے ہو؟ تو جواب ملتا ہے کہ ہاں ہاں ۔

جہنم کے داعی

عن عمليٌّ كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فذكرنا

الدجال فاستيقظ محمرا وجهه فقال غير الدجال اخوف عندي عليكم من الدجال انمة مضلون (مصنف اين الى شيب، منداحد، مندالي يعلى)

ترجمہ: حضرت علیؒ نے فرمایا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ و کلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند فرمار ہے تھے۔ ہم نے دجال کا ذکر چھیڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک مرخ ہور ہا تھا۔ فرمایا دجال کے علاوہ مجھے دجال سے زیادہ تنہارے بارے میں جس چیز کا خوف ہے وہ گمراہ کرنے والے قائدین ہیں۔

بخاری شریف کی ایک روایت کے الفاظ میر بین 'دعدہ المی ابواب جہنم من اجابہم المیہ المیہ ابواب جہنم من اجابہم المیہ المیہ المیہ المیہ اللہ اللہ صفہم لنا فقال هم من جلد تنا ویت کلمون بالسنا' ترجمہ جہنم کے درواز ول کی جانب بلانے والے دائی ہوئے ہے۔ جسنے انجی اس وعوت کو تیول کرلیا یہ اسکوجہنم میں گرادیئے۔ (حضرت حذیفہ نے فرمایا) میں نے یو چھا۔ یا رسول اللہ آپ ہمیں انکی نشانی بناد بھے ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم بی میں سے ہوئے۔ اور مماری زبان میں بات کرتے ہوئے۔

فائدہ ..... وہ ظاہرا مسلمان ہونے اور ہاتیں بھی دین کی کیا کرینگے لیکن دین کے نام پر
اوگوں کو گراہ کرینگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قائدین کے فتے کوخطرنا ک فتنہ قرار دیا

ہے۔ واقعی گراہ کرنے والے قائدین کا فتنہ بخت فتنہ ہے۔ دین کے نام پرلوگوں کوخل سے دور کر
رہے ہیں ، انکی '' دینی خدمات' 'باطل کو مضوط کرنے کا سبب بن رہی ہیں۔ انکی زبان بقلم اور عمل
سے د جال کے فتکر کو تقویت ال رہی ہے۔ گروہ کے گروہ ہیں جوخل سے استے ہی دور ہیں جیسے مشرق
اور مغرب ۔ اور لوگ جو تی در جو تی ایک ساتھ جہنم کے درواز وں کی جانب دوڑے چلے جاتے
ہیں۔ ایکی مانے والے اند ھے اور بہرے ہوکر انکی خود ساختہ شریعت ہے عمل ہیرا ہیں ۔ انھیں
ایسے '' دھنرت' ایسے ''مر'' ایسے '' کے علاوہ پھے نظر ہی نہیں آرہا۔ وہ جس چیز کو حرام کہد ی سی حرام تھہرااور جسکو حلال قرار دیدیں وہ حلال بن جاتا ہے۔ گویا کہ انصول نے اللہ کو چھوڑ کرا نبی کو اپنا
در بینالیا ہے۔

انسانو ل كورب نه بناؤ

حضرت عدى ابن حائم في فرمايا: من ني كريم صلى الله عليه وسلم كى خدمت مين حاضر

جوامیرے گئے میں سونے کی صلیب لٹکی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عدی! اس بت کوا تنار پچینکواور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفرماتے ہوئے بھی سنا آپ سورہ برائت کی بیہ آیت تلاوت فرمار ہے تھے: اتس بحد و ااحبار ہم ور ہبانہم اربابا من دون اللہ. (ان نیسائیوں نے اللہ کوچھوڑ کراپنے علماء اور اور شیوخ کو اپنارب بنالیا تھا) فرمایا کہ وہ ان (علماء وشیوخ) کی پوجا منیس کرتے تھے البتہ اگروہ انکے لئے کسی چیز کو حلال کردیتے تو وہ اسکومان لیتے اور اگر کسی چیز کو حرام قرار دیدیتے تو وہ اسکو حلال تسلیم کر لیتے۔ (تر ندی شریف: ۳۰۹۵)

علامه ناصرالدین البانی "نے اس حدیث کوحس قرار دیا ہے۔

فائدہ ..... آج بھی بعض مسلمانوں کی حالت یہی ہے۔لوگوں نے اپنے بڑوں کو ہی

''رپ'' ہان لیا ہے۔وہ جس چیز کوطال کہد ہیں وہ حلال ہوجاتی ہے۔خواواللہ تعالیٰ نے اسکوحرام
قرار دیا ہو۔اوراس پرصحابہ رضی اللہ عنبم اجمعین ہفسرین ،محدثین اور فقہاء کی مبادک زندگی گواہ
ہے۔ای طرح اگر کسی چیز کوحرام قرار دیدیں تولوگ اسکوحرام مان لیتے ہیں یا کم از کم اپنے عمل سے
ایسا ہی خابت کرتے ہیں۔حالا تک اللہ دب العزت نے اس کواپنے حبیب سلی اللہ علیہ وسلم پرحلال
کے طور پر نازل کیااور قیامت تک اس امت کیلئے محرصلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی مقبول بنایا۔

یہ بیاری اتنی عام ہوچکی ہے کہ اگر آپ کسی کو تر آن کی واضح آیات سنا نیمی لیکن وہ اسکو صرف اسلیے نہیں شلیم کرتا کہ اسکے'' فیٹے'' کاعمل اس آیت کے خلاف ہے اور اسکے نزدیک شریعت وہی ہے جس پراسکے شخص میں اہیں۔ چنانچہ وہ آرام ہے یہ کہد کرنگل جاتا ہے کہ'' اگر شریعت میں میہ چیزاتنی ضروری ہوتی تو ہمارے شخص پر عمل نہیں کرتے ؟ آپ ہمارے شخصے زیادہ دین کی مجھے رکھتے ہیں''۔

میرے مسلمان بھائیو! اللہ تعالیٰ نے اس دین کومبہم اور شک کی حالت بیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ ورشک کی حالت بیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ یہ ناز ل نہیں فر مایا۔ بلکہ ریہ سورج کے اجالے سے زیادہ اُجلہ، چودھویں کے جاند سے زیادہ روشن اور جارے وجود سے زیادہ یقین والا ہے۔اللہ کوصرف وی دین قبول ہے جواس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فر مایا اور جمارے بیارے صحابہ نے اسکوا پنے خون سے پر وان چڑ ھایا۔ اُنکے بعد تابعیں، تیج تابعین، مقسرین ،محدثین اور فقباء امت نے اپنی زندگیوں کو اسکے لئے وقت کردیا۔ان ہزرگانِ امت نے ہم تک بید ین صحیح حالت میں پہچانے کے لئے خون اسکے لئے وقت کردیا۔ان ہزرگانِ امت نے ہم تک بید وین صحیح حالت میں پہچانے کے لئے خون

کے دریا عبور کئے۔سلاطین وقت کے عہدوں کولات مار کرسز اوارٹھبرے۔ بھی سندِ درس پہتو بھی گھوڑے کی پیٹے پہا پٹی امنگیں ، آرزؤ کیں اور تمنا کیں اس دین کے لئے قربان کر گئے۔ وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ دنیا بھی خوب ملے اور دین بھی نہ چھوٹے۔ وہ صرف اپنے رب ہے آخرت ہی کے طلبگار ہوئے اور انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے آخرت کے سودے کئے۔

ان قربانیوں کی بدولت ہے دین ہم تک سیجے حالت میں پہنچا ہے۔ اس میں کوئی شک واہمام کی بات نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی کتابی علم والا ہووہ اللہ کے حلال کوحرام نہیں کرسکتا اور جواللہ نے حرام قرار دیا اسکوحلال نہیں بناسکتا۔ کسی جماعت کے امیر ، بزرگ یا بیخ کو بیت حاصل نہیں کہ وہ مجھ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال سکے ، خواہ وہ کتابی قوت واختیار والا کیوں نہ ہو۔ ایسے جابر وہث دھرم ، اور خود کو '' رب'' بنانے والوں کے لئے اللہ نے ہر دور ہیں اسکی حفاظت کے لئے حق پر جان لٹانے والے پیدا کئے ہیں۔ جواپی جان کی بازیاں لگا کراس دین کو اسکی اصل حالت پر باقی رکھینگے۔ میداللہ کے حلال کو حلال ثابت کرینگے اور حرام کوحرام ۔ خواہ اسکے اسکی اصل حالت پر باقی رکھینگے ۔ میداللہ کے حلال کو حلال ثابت کرینگے اور حرام کوحرام ۔ خواہ اسکے لئے آخص ساری دنیا ہے نگرانا پڑے ، اپنوں کی جلی گئی با تیں سنی پڑیں ، تمام ذبا نیس اور قلم اسکے خلاف بد ہو پھیلا نے لگیں۔ یہ کی کی ملامت کی پر واہ نہیں کرتے ۔ یہ وہ کی کرتے ہیں جواسکے علاء خل اور ہزرگان دین انکوسکھلا کر گئے ہیں۔ نہ صرف زبانی کلامی بلکہ ان ہزرگوں نے و نیا کے چے ہیں اور بیں اپنی اپنی سے شاگر دوں اور مربیوں کا خون بہا کرانکوغیرت دلائی ہے۔

چنا نچرسلمانوں کو تخصی پرستش جیموؤ کر صرف الله بن کی پرستش کرنی چاہئے اور اپنا تعلق ایسے حق والوں سے جوڑنا چاہئے جیئے قول وفعل میں تشاد ند ہو، جواپنی پرستش کے بجائے اللہ کی پرستش کی دعوت دیتے ہوں ، جو دنیا کی تاریکیوں سے نکال کر آخرت کے اجالوں کی طرف لیجاتے ہوں .....جو اللہ کی فاروں سے نکال کر یقین کی وادیوں میں لیجاتے ہوں .....جو دلوں سے دنیا کی محبت کھری کر اللہ سے ملاقات کا دیوانہ بناتے ہوں .....جواللہ کے سوالس سے نگال کر یقین کی محت رکھتے ہوں .....جواللہ کے سوالس سے ندورتے ہوں ....اور جوانکو بیند ہیں ۔اور جوانکو بیند ہیں ۔اور جوانکو بیند ہیں ۔اور جوانکو بیند کر سے اللہ اسکو بیند فرماتے ہیں۔

آج کل ہر جماعت اپنے علاء کوعلاء حق کہتی ہے اور دوسروں کوعلاء سوء آسیئے امام غزالیٰ کی مشہور تصنیف'' احیاء علوم الدین'' کے کچھا قتباسات علاء کے بارے میں دیکھتے چلیں تا کہ معلوم ہو

کسی خاص جماعت میں بیدا ہونے کی دجہ ہے یا کسی بڑے عالم یا شیخ کا''صاحب زادہ''ہونے کے سبب دہ علاء حق میں شار نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ ہرا یک کا اپناعمل اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ دہ علاء حق (علاء آخرت) میں ہے ہے یا علاء سوء (علاء دنیا) میں ہے۔

علهاء سوءاورعلماء حق امام غزالى رحمة الله عليه كي نظر ميں

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ''الوگول میں نبوت کے درجے کے سب سے زیادہ قریب علاء اور مجاہدین میں ۔''

اہلِ علم تواسلئے کہ وہ اس علم کی جانب لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں جورسول لے کرآئے ہیں اور مجاہدین اس طرح کہ وہ اپنی تکواروں ہے اس کے لئے جہاد کرتے ہیں جو پچھانبیاءورسول لے کرآئے ہیں۔

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' علماء (تے قلم) کی روشنائی قیامت کے دان شہداء کے خون کے ساتھ تو لی جائے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' میری امت میں دو جماعتیں ایسی ہیں کہ آگر وہ تھیک ہوں تو تمام لوگ ٹھیک ہوئے اور وہ خراب ہوجا کیں تو تمام لوگ خراب ہوجا کیں تو تمام لوگ خراب ہوجا کیں گئے است کے خراب ہوجا کیں گئے اور فر شاکتیں گے ۔ وہ امراء اور فقہاء ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو اٹھا کیں گئے ہوئے گئیں گے اور فر ماکیں گئے کہ اے علماء کی جماعت میں نے اپناعلم شہیں اسلے عطافیوں کیا تھا کہ ہیں شہیں عذاب دوں جاؤ میں نے تمہاری معفرت فرمادی۔ (واضح رہے کہ بید بشاری معفرت نے رادی۔ (واضح رہے کہ بید بشارت علماء تق کے بارے میں ہے۔ راقم)

اسامہ ابن زیدرضی اللہ عنہ نے فر مایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ایک عالم کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسکو چنم میں ڈالد یا جائے گا۔ اسکی آنتیں باہر نکل آئیں گی تو اس طرح چکر نگائے گا جیے گدھا چکی کے اردگر دچکر لگا تا ہے۔ چنانچے چنمی کے خواب میں وہ آئے گا تو جبنمی اس سے پوچیس کے بیرحال تمہارا کیسے ہوا؟ وہ کے گا میں نیکی کا تھم کرتا تھا جبکہ خود نیکن نہیں کرتا تھا اور میں (لوگوں کو) برائیوں سے منع کرتا تھا لیکن خود برائیاں کرتا تھا۔

امام غزانی فرماتے ہیں کہ عالم کو نافر مانی کی پاداش میں دوگنا عذاب اسلنے دیا جائے گا کہ اس نے علم کے باوجود نافر مانی کی۔ای لئے اللہ تعالی نے فرمایا'' جیٹک منافقین جبنم کے سب سے نچلے طبتے میں ہو نگے''۔ کیونکہ انھوں نے علم کے بعدا نکار کیا۔اور یہود کو فصاری کے مقالم بلے میں زیادہ شری قراردیناباد جودا سکے کہ یہود نے بیٹیس کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے۔البتہ یہود نے بیکیا کرتن کو پہچان لینے کے بعدا نکار کر بیٹھے۔ چنا نچاللہ تعالی نے فرمایا یہ عوفون کما یعوفون البسسانی میں جی این (محمصلی اللہ علیہ وسلم) کواس طرح بیچا نے ہیں جیسے اپنے ہیؤں کو ۔اوراللہ تعالی نے فرمایا فلما جائے ہم ما عوفو اکفروا به فلعنة الله علی المکافرین ترجمہ سبوجب نے پاس وہ (کتاب) آئی جس کوہ پیچا نے تھے انکار کر بیٹے تو اللہ کی لعنت انکار کر بیٹے تو اللہ کی اس دہ (کتاب) آئی جس کوہ پیچا نے تھے انکار کر بیٹے تو اللہ کی لعنت انکار کر میٹے تو اللہ کی است انکار کرنے والوں برہے۔

اور بیشک کامیاب اور اللہ کے مقرب وہ علماء ہیں جو آخرت کی فکر کرنے والے ہیں۔ایسے علماء کی چند نشانیاں ہیں:

''علاء آخرت اسپے علم کے ذریعے دیا طلب نہیں کرتے۔ اسلئے کہ عالم آخرت کا سب سے کہ دود دیا کی حقارت ،اسکا گھٹیا بن اور اسکی ناپائیداری کا یقین اپ ول میں پیدا کر لے۔ نیز آخرت کی قدر دومنزلت ،اسکا گھٹیا بن اور اسکی ناپائیداری کا یقین اپ ول ہیں جنو الک سے نیز آخرت کی اہمیت اپ دل میں بٹھالے۔ اور وہ اس بات پر یقین کرلے کہ دنیا و آخرت دو الگ الگ چیزیں ہیں جنکو ایک ساتھ جن نہیں کیا جاسکتا۔ جب بھی ان میں ہے کی ایک کوراضی کیا جائے گا دوسری ناراض ہو جائے گی۔ اور یہ دونوں ( دنیا و آخرت ) تر از و کے دو پلڑے ہیں اگر ایک بھاری ہوگا تو دوسرا ہلکا ہوجائےگا۔ اور عالم آخرت وہ ہوجائے گا۔ اور یہ دونوں دو پیالوں ہوجائےگا۔ اور عالم آخرت وہ ہوجائے تھیں کرلے کہ دنیاد آخرت مشرق ومغرب کی طرح ہیں۔ جب بھی ایک ہے تر یہ ہوگے تو یقینا دوسرے سے دور ہوجاؤگے۔ اور یہ دونوں دو پیالوں کے مانند ہیں جن میں سے ایک بھرا ہے اور دوسرا خالی ہے۔ سو جب بھی تم خالی بیا لے کو بحروگے دوسرا انتابی خالی ہوتا جائے گا۔ پس بیشک جو عالم دنیا کی حقارت اسکی کدورت اور اسکی لذتوں اور تکلیفوں کے امتزاج کوئیس بچیانتا تو وہ فاسرا تعقل ہے۔ کیونکہ مشاہدہ اور تجر بہ بھی ہتا تا ہے۔ تکلیفوں کے امتزاج کوئیس بچیانتا تو وہ فاسرا تعقل ہے۔ کیونکہ مشاہدہ اور جو آخرت کی متا تا ہے۔ پس بیتا تا ہے۔ سیاسل کے جب کوعقل ہی نہ ہو۔ اور جو آخرت کے معالم کو بردا اور دائی نہ بھی تا ہو۔ وہ تو کا فر ہے جبکا ایمان سلب ہو چکا ہے۔ پھروہ قرض علماء میں معالم کو بردا اور دائی نہ بھی تا ہو۔ وہ تو کا فر ہے جبکا ایمان سلب ہو چکا ہے۔ پھروہ قرض علماء میں معالم کو بردا اور دائی نہ بھی تا ہو۔ وہ تو کا فر ہے جبکا ایمان سلب ہو چکا ہے۔ پھروہ قوض علماء میں معالم کو بردا اور دائی نہ بھری تا ہا ہو۔

چنانچہ وہ حص علاء میں کس طرح شار کیا جاسکتا ہے جسکوعمل ہی نہ ہو۔اور جوآ خرت کے معاطع کو بڑا اور دائکی نہ جھتا ہو۔ وہ تو کا فر ہے جسکا ایمان سلب ہو چکا ہے۔ پھر وہ فخض علاء میں سے کیسے ہوسکتا ہے جسکا کوئی ایمان ہی نہ ہو۔اور جو یہ بھی نہ جانتا ہود نیا آخرت کی ضد ہے۔اور بیا کہ دنیا وآخرت دونوں کوایک ساتھ جمع کرنا ایک ایسی ہوت ہے جو بھی پوری ہو بی نہیں سکتی۔ چنا نچہ ایسا شخص جو دنیا بھی کمانا چاہتا ہے اور آخرت بھی وہ تمام انبیاء کی شریعتوں سے ناواقف اور جانل

ہے۔ بلکہ وہ پورے کے پورے قرآن کا مشر ہے۔ سوالیا شخص علاء کے زمرے میں کیونکر شار کیا جاسکتا ہے اور جو عالم ان تمام ہاتوں کو جانتا ہوا سکے ہاو جود بھی دنیا کے مقابلے آخرت کوئر جے نہیں دیتا تو وہ شیطان کا اسیر ہے۔ اسکی حیوانی خواہشات نے اسکو ہلاک کردیا ہے اور اسکی بدبختی اس پر غالب آ بچی ہے۔ اس صورت میں ایسے مخص کوعلاء کی جماعت میں کیسے شار کیا جاسکتا ہے؟

جہ بی ہیں۔ اور دھلے السلام کی اخبار میں ایک دکایت آئی ہے اللہ تعالی نے فرمایا ' جب کوئی عالم میری محبت کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے تو میں کم سے کم اسکو سیسزا دیتا ہوں کہ اسکو اپنی عبادات کی لذت ہے محروم کر دیتا ہوں۔ اے داؤد! آپ مجھ ے ایسے عالم کے بارے میں سوال نہ کریں جس کو دنیا (کی زندگی) نے مدہوش کر دیا ہے۔ ایساعا کم آپ کو میری محبت کے دائے ہے دوک دیگا۔ ایسے لوگ میرے بندول کے لئے ڈاکو ہیں۔ اے داؤد! جب تم کسی ایسے عالم کود کچھو جو مجھے پانا چاہتا ہے تو اسکے خادم بن جاؤ۔''

چنا نبید شن رحمة الله علیه نے فر مایا'' ملاء کی سزاا نگے دل کا مرده بوجانا ہے اور دل کا مرده ہونا آخرت کے محل سے دنیا طلب کرنا ہے''۔اور حضرت پینی بن معاذ رحمة الله علیہ نے فرمایا'' جب سے علم وحکمت کے ذریعے دنیا کی طلب شروع ہوئی علم وحکمت کا و قار بی جا تارہا''۔

معزت عمرض الله عند في الما "أرتم كى عالم ش دنيا كى محبت ديجواسكوات دين ك بار عين متهم كروركيونك برمحبت كرف والااى چيز مين جا گستا به حس دو محبت كرتا ب "-حضرت كى بمن معاذرهمة الله عليه دنيا دارعالماء من فرمات تنف أيسا اصحاب المعلم! قصور كم قيم حسوية وبيموت كم كسروية واثو ابكم ظاهرية واخفافكم جالوتية ومراكبكم قارونية وأو انيكم فرعونية ومآثكم جاهلية ومذاهبكم شيطانية فاين الشريعة المحمدية؟

ترجمہ ۔۔۔۔۔۔۔ علم والو اِتمہارے محفات قیصر روم کے محالت کے مانند ہیں اور تمہارے گھر ایرانی بادشاہ کے گھر کی طرح ہیں اور تمہارے لباس ظاہر یوں جیسے ہیں اور تمہارے چپل جالو تیوں کی طرح ہیں۔اور تمہاری سواریاں قارون جیسی ہیں اور تمہارے برتن فرعونوں کے سے ہیں۔ تمہارے کناہ جابلی ہیں اور تمہارے مذاہب شیطانی ہیں سوشر یعت محدید کہاں ہے؟ اور حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عرفر ماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضاوا لے علم کواسلے حاصل کیا كدوهاس سے دنيا كمائي قو قيامت كردن وه جنت كى خوشبو بھى نبيس ياسكے گا۔

اللہ تعالیٰ نے علاء سوء کی نشانی علم دین کے ذریعے دنیا کھانا بیان فرمائی ہے۔اور علاء آخرت کی نشانی خشوع اور زہد ( دنیا ہے بے رغبتی ) بیان فرمائی ہے۔

علاء دنیا (علاء موء) کے بارے میں اللہ تعالی نے قربایاو اذ اخذ الله میثاق الذین او توا الکتاب لتبیننه للناس و لا تکتمونه فنبذوه وراء ظهور هم و اشتروا به ثمناً قلیلا

ترجمہ .....اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالی نے ان لوگوں سے بیعبدلیا جنکو کتاب دی گئی کہتم لوگوں کے سامنے اس کتاب کو واضح انداز میں بیان کرو گے اور اسکو چھپا کا گے نہیں ، پس انھوں نے اس کو پس پشت ڈالدیا اورا سکے بدلے تھوڑا مال خریدلیا۔

اورعلاء آخرت كي باركين الله تعالى كاار ثادب وان من اهل الكتساب لممن يومن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلااؤلئك لهم اجرهم عند ربهم .

ترجمہ: اوراہل کتاب میں ہے بعض ایسے بھی ہیں جواللہ پرایمان لاتے ہیں اوراس پرجوتم پر
نازل کی گئی اوراس پرجوان پر نازل کی گئی ، اللہ کے سامنے خشوع کرتے ہوئے ، اللہ تعالیٰ کی آیات
کے بدلے حقیر مال نہیں خریدتے ۔ یہی لوگ ہیں جنگے لئے انکے رب کے ہاں انکا بدلہ ہے۔
حضرت جابر رضی اللہ عندے روایت ہے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ہایا تم ہرعالم کے پائی نہ بیٹا کروسوائے اس عالم کے جو تہ ہیں پانچ چیزوں سے ہٹا کر پانچ چیزوں کی طرف بلائے ۔ شک بیٹیان کی طرف رہ نیا کی رغبت سے زمد کی طرف ، تکبر سے یعین کی طرف اور عداوت سے سلح جو تی کی طرف ، و نیا کی رغبت سے زمد کی طرف ، تکبر سے تواضع کی طرف اور عداوت سے سلح جو تی کی طرف ۔ اس روایت کو ابوقعیم نے الحلیہ میں اور ابن جوزی ہے موضوعات میں روایت کیا ہے۔

حضرت مکحول نے عبدالرحمٰن بن عنم سے روایت کی ہے انھوں نے فر مایا کہ مجھ سے تبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دس صحابہ نے بیان کیا کہ ہم مسجد قبامیں علم حاصل کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور فر مایا کہ تم جو سکھنا چاہو سکھواللہ تعالیٰ تمہیں اس وقت تک اس کا اجرنیس دیگا جب تک تم عمل نہ کر واور عیسیٰ علیہ السلام نے فر مایا کہ اس شخص کی مثال جوعلم حاصل کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا اس عورت جیسی ہے جس نے جیسے کرزنا کیا اور حاملہ ہوگئی پھرا سکا حمل ظاہر ہوا جسکے بتیجے میں رسواہوئی ۔ سواسی طرح وہ عالم ہے جوابیے علم پڑھل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گواہوں کے سامنے اسکورسوا کریئگے۔

اور عبداللہ این مسعود رضی اللہ عنہ نے قربایا جب علماء کے دل و نیا کی مجت کی طرف مائل ہوجا بھیگے اور د نیا کو آخرت پرتر جیج دیے لگیس گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ تحکمت کے چشمول کور دک دیگے اور انکے دلوں سے ہدایت کے چراغوں کو بجھا دینگے ۔اور کعب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آخری ذمانے جیں ایسے علماء ہو نگے جو د نیا ہے بر بنبتی کا درس دینگے حالا نکہ خود و نیا ہے بے رغبتی اختیار نہیں کرینگے لوگوں کو (اللہ ہے) ڈرائر کینگے لیکن خود نہیں ڈرینگے ،اور حکم انوں کے اردگر دمنڈ لانے سے لوگوں کوروکیس کے حالانکہ خود ان (تحکم انوں) کے پاس آئیں گے اور د نیا کو آخرت پرتر جیج سے لوگوں کوروکیس کے حالانکہ خود ان (تحکم انوں) کے پاس آئیں گے اور د نیا کو آخرت پرتر جیج دینگے، اپنی زبانوں (کی کمائی) کھائیں گے فقراء کو چھوڈ کر مالداروں کو قریب کریں گے جلم پر ایسے غیرت کرینگے جیسے عورتیں مردوں پر غیرت کرتی ہیں، انکا کوئی ہم نشیں آگر کسی اور کے پاس ایسے غیرت کرینگے جیسے عورتیں مردوں پر غیرت کرتی ہیں، انکا کوئی ہم نشیں آگر کسی اور کے پاس ایسے غیرت کرینگے جیسے عورتیں مردوں پر غیرت کرتی ہیں، انکا کوئی ہم نشیں آگر کسی اور کے پاس بیٹھے تو اس پر غیرت کرتی ہیں، انکا کوئی ہم نشیں آگر کسی اور کے پاس بیٹھے تو اس پر غیرت کرتی ہیں، انکا کوئی ہم نشیں آگر کسی اور کے پاس

اورعبدالله ابن مسعود رضى الله عند في ما يائلم كثرت روايت كانام بين بلك علم خثيت كانام - (احيساء عملوم اللدين امام غز الى رحمة الله عليه. الباب السادس في آفات العلم وبيان علامات علماء الآخرة وعلماء السوء)

علی چی اورعلیاء سوء (علیاء دنیا) کے بارے میں امام غزائی کا تفصیلی بیان پڑھنے کے بعد ہر ایک کوسوچٹا جا ہے کہ وہ کس کے پیچھے بھا گ رہا ہے۔اور کبال بھاگ رہا ہے۔ جنت کی بلندیوں کی طرف یا جہنم کی پستیوں کی طرف۔ نیز علیاء حق کو برا بھلا کہنے یا اٹکی غیبت کرنے سے ہرمسلمان کو پر جیز کرنا چاہتے۔ بیاللہ کے دوست ہیں اور اللہ اپنے دوستوں کی برائی پسندنہیں فرماتے۔

و پر ہیز کرنا چاہے۔ یہ اللہ ہے دوست ہیں اور اللہ ہے دوسوں کر بن بہتہ ہیں رہ ہے۔

اوگوں کا ذہمن ا تنائی وی زوہ ہواہے کہ وہ ہر چیز ٹی وی پر ہی تلاش کرتے ہیں۔ علاء حق کے

ہارے میں بھی انکا بھی نظریہ ہے۔ وہ سجھتے ہیں کہ جو علماء ٹی وی پر یا اخبارات میں آتے ہیں وہ بی

علماء ہیں اور جو میڈیا ہے دور ہیں انکا کوئی شار ہی نہیں ہے۔ چنا نچے جب بھی آپ عوام کی زبانی سے

سنیں ''مولوی ایسا کرتے ہیں ، مولوی ویسا کرتے ہیں ، اینکے بچے امر یکہ میں پڑھتے ہیں'' ۔ تو ان

ہی اور اسکوسا سنے رکھ کروہ تمام علماء کے بارے

میں اپنا فیصلہ صاور فرمادیتے ہیں۔ البند الوگوں کو سوچنا جا ہے کہ ہر مشہور ہوجانے والا عالم ، ضروری

نہیں کروہ علماء حق میں سے ہو۔

ناابل قيادت.....قيامت كىنشانى

حضرت ابو ہریرہ تسے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' جب امانت ضائع کی جانے گئے تو قیامت کا انتظار کرو۔ راوی نے کہا ہے کہ امانت کا ضائع ہونا کیا ہے؟ فر مایا جب امر (امارت) نااہل کے سپر دکی جانے گئے۔ تو قیامت کا انتظار کرو۔ (ابو عمر والدّ انی ۲۸۱) اس کو امام بخاریؓ نے کتاب الرقاق میں روایت کیا ہے۔

فائدہ: اس دور میں اس کی زندہ مٹالیس برطرف نظر آرہی ہیں۔ نااہلوں نے تمام عالم اسلام کی جڑوں کو کھو کھلا کر کے رکھ دیا ہے کس بھی ذمہ داری کے لئے کوئی اہلیت ضروری نہیں بس کسی بڑے صاحب کا صاحب زادہ ہونا کافی ہے۔

يبال دوسرے باب كاپہلا حصة تم ہوا۔ اسكے بعد دوسرا حصہ د جال كے بارے بيں ہے۔

# دجال کے خروج کی نشانیاں

یہ بات یاد دلاتے چلیں کہ یمبال ان احادیث کو بیان نہیں کیا جائے گا جو راقم اپنی کتاب '' تیسری جنگِ عظیم اور د جال' میں بیان کر چکاہے۔اس طرح د جال ہے متعلق وہی تفصیل یمبال بیان کی جائے گی جو وہاں نہیں بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ جو حضرات مزید تفصیل د کچھنا چاہتے ہوں وہ ' تیسری جنگ عظیم اور د جال' میں یہ تفصیل د کھے سکتے ہیں۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیا مت تک کے حالات اپنی است کے لئے بیان فرما تیں ہیں۔
ہم سی دور سے گزرر ہے ہیں، اس دور میں دنیا و آخرت کی کا میا بی کے لئے کیا لاتھ عمل اختیار کیا جانا
چاہئے ، ستقبل قریب میں ہمیں کن حالات کا سامنا ہوگا ، یہ تمام ہا تیں جب تک ہم اپنے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کی احادیث میں نہیں تلاش کریں گے تب تک ہیا مت دجالی میڈیا کی پھیلائی تاریکیوں میں
ہی بھنگتی رہے گی۔ ایک کے بعد ایک تاریک غاراس کا مقدر ہوگی۔ جو خبر میڈیا پر چل رہی ہوگی اس پرتمام مصرین و تجویہ دنگارا پنا دیا شمیل ارہے ہو تکے ۔ عالمی میڈیا پر قابض میودی مکار جس رخ پر

آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے دوررہ کر جوحال اس امت کا ہوا ہے اسکو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہم حق و باطل کی اس جنگ میں خود کو ،اپنے گھر والوں کواور اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہیں تو سب ہے پہلے ہمیں احادیث نبوی کی روشنی میں ان حالات کو بجھنا ہوگا۔
یہ حالات کیا ہیں؟ آ قائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کے بارے میں کیا بیان فرمایا ،الیہ وقت میں کیا بیان فرمایا ،الیہ وقت میں کیا کیا کہ فرمایا ،الیہ وقت میں کیا کہ وہ ابھی ہے احادیث کے مطابق اپنی محنت کا آغاز ہر مسلمان کی افغرادی ذمہ داری ہے کہ وہ ابھی ہے احادیث کے مطابق اپنی محنت کا آغاز کردے۔ اپنے گھر میں محنت کرے۔ اپنے دوستوں ، رشتے داروں کو قائل کرے ،اسطرح انشاء اللہ

اسکی اس محنت میں اللہ تعالی برکت پیدا فرمادیظے۔اللہ تعالی تمام مسلمانوں کوفتنوں سے محفوظ فرما کیں۔(آمین)

### وجال سے پہلےصف بندی

حضرت حذیقہ ی فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے د جال کا ذکر فرمایا۔ فرمایا تم میں ہے بعض کا فتند میر سے نزد یک د جال کے فتنے سے بہا فتنوں سے بڑا ہے۔ فتنے سے بہا فتنوں سے فتنے سے بہا فتنوں سے فات کے اللہ کی قسم د جال مسلمان کو فتنے سے بہی فتی جائے گا۔اللہ کی قسم د جال مسلمان کو فتنے سے بھی فتی جائے گا۔اللہ کی قسم د جال مسلمان کو فتنے سے بھی فتی جائے گا۔اللہ کی قسم د جال مسلمان کو فتنے اس جھی فتی جائے گا۔اللہ کی دونوں آئی موں کے درمیان کا فراکھا ہوگا۔ (احادیث فی الفتن والحوادث، ج:اص:۲۵۲)

فائدہ .....اس حدیث اور آنے والی حدیث سے بیہ بات پیۃ چلتی ہے کہ د جال کے آنے سے پہلے ہی ایمان والے اور منافقین کی چھانٹی ہوجائے گی۔لینی د جال کے خروج سے پہلے حالات ایسے ہوجا ئیں گے کہ ہرایک کواپنے بارے میں بید فیصلہ کرلینا پڑے گا کہ وہ مجمصلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل ہویا د جال کے متحدہ الشکر کا ایندھن بن جائے۔

گذشتہ سال می آئی اے نے امریکی حکومت کو بیر پورٹ تیار کر کے دی ہے کہ اس دہشت گردی کی جنگ میں ابھی تک میہ پیٹنہیں چل پار ہاہے کہ کون جمارے ساتھ ہے اور کون جمارے وشمنوں کے چنا نچیاب ایسی پالیسی بنائی جانی چاہئے جس سے دونوں گردہ واضح جوجا کیں۔ چنا نچیہ آپ پاکتان میں بھی و کمھے سکتے ہیں کہ اب ایسی پالیسی پر عملدر آمد شروع جو چکا ہے۔ اور بہت تیزی کے ساتھ مفیں تقسیم ہونا شروع ہوگئ ہیں۔ زندگی سے ہر شعبے میں بیقسیم جاری ہے۔

ہر مسلمان کواپنے بارے میں مو چنا چاہئے کہ وہ قیامت کے دن محمر کی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس حال میں جانا چاہتا ہے۔ امام مہدی کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہے یا انکے دشمنوں کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہے یا انکے دشمنوں کے ساتھ د جال کے ساتھ اپنا حشر کرانا چاہتا ہے یا اس جماعت کے ساتھ جسکے بارے میں تخیر صاد ق نے پیشن گوئی فر مائی کہ میری امت کی ایک جماعت فن خاطر حق پر ڈٹی رہے گی ۔ انکے مخالفین انکو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے ۔ یہاں تک کہ ایکے آخر والے د جال سے قبال کرینگے ۔ اہل حق حق پر فیصل کے مقدمة والے ہوئے ہیں اور د جال کے مقدمة انجیش (Advanced Force) سے نگرار ہے ہیں۔

اے سوئے ہوئے مسلمانو! اپنے بارے میں فیصلے کردادر رک کرسوچو کہ سفر کس سمت جاری

ہے۔ زبا نیس کس کے حق میں چل رہی ہیں ۔ قلم کس انگر کو مضبوط کررہے ہیں۔ مال کہاں لگارہے ہو۔

رید جان رکھواب دو کشتیوں میں سوار نہیں ہو کئے ۔ آیک ہی کشتی کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ ایسا

مہیں ہوسکتا کہ اللہ کے لشکر میں بھی رہواور د جال کے انتحادی بھی ناراض ندہوں۔ اگر تمہارے اقدام

سے عالمی د جالی قوت ناراض نہیں تو پھر اپنے اقدام کے بارے میں سوچو کہ یہ کیسا حق ہے جس سے عالمی د جالی قصے میں نہیں آ تاہے۔ یہ کیسا تی ہے جس سے د جال کی د جالیت پرحرف نہیں آ رہا۔ حق کی شان

تو یہ ہے کہ باطل جی پڑے دواہ حق کی آواز بہاڑوں کی غاروں میں لگائی جائے۔

### منبرومحراب سے دجال کا تذکرہ بند ہوجانا

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تتوك الأئمة ذكره على المنابر (رواوعبرالله ابن الاعمة فاكره على المنابر (رواوعبرالله ابن الاعام احمدة الرايشي ونافع المرابع من المرابع الله عليه وسلم في فرما يا دجال اس وقت تكنيس فك كا جب تك لوگ اسكة تذكره سه عنافل ند موجا كيس - يبال تك كدائم (ساجد) بحى منبرول براسكا تذكره كرنا حجور دس -

#### ؤم وارستارے(Comet) كا ظاہر ہونا

ابن ابی ملیکة یُفر مایا ایک دن میں صبح کے وقت عبر الله ابن عباسٌ کے پاس تھا انہوں نے فر مایا'' گذشتہ رات میں پوری رات نہیں سوسکا۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے فر مایا'' وُم دار ستارہ طلوع ہواہے مجھے اندیشہ ہوا کہ د جال آگیا ہے۔(متدرک حاکم:۸۴۱۹)

امام حاکم نے اس کو بخاری وسلم کی شرط پرسیح کہا ہے اور حافظ وہ نگ نے اس سے اتفاق کیا ہے۔ فائدہ ۔۔۔۔۔ ؤم دارستارے کو انگریزی میں Comet کہتے ہیں۔ اس ستارے کے پیچھے سے روشنی بچوٹ رہی ہوتی ہے جود کیھنے میں ؤم کی طرح نظر آتی ہے۔ ماہر فلکیات نے اس کو'' ہائی'' کانام ویا ہے جو کہ برطانوی سائنسدان ایڈ منڈ ہائی (Edmond Halley) کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔

. میں ۔ ۱۹۹۷ء کو دم دارستارہ واضح دیکھا گیا تھا۔اس کی عمر دس ہزار سال بتائی جاتی ہے

جنوری ۱۲۰۰۷ء میں بھی میہ و یکھا گیا امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے'' ناسا'' کے سائنسدان اس ستارے پرموجودگرد کے ذرات کا کیمیائی تجربہ کررہے ہیںادرخلائی گاڑی کواس کے ساتھ ککرانے کا کامیاب تجربہ کرچکے ہیں۔ان کے بقول اس میں بڑی مقدار میں کیمیائی مادے ہوتے ہیں۔

### چشمے اور نہریں سو کھ جا کیں گے

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال للدجال آيات معلومات اذا غارت العيون و نزفت الانهار واصفر الريحان وانتقلت مذحج و همدان من العراق فنزلت قنسرين فانتظروا الدجال غاديا اور رائحا. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه و وافقه الذهبي (متدرك ماكم، ج.٣٩،٩٠٠)

ترجمہ.....حضرت عبداللہ ابن عمروا بن العاص رضی اللہ عنہمانے فر مایا: د جال کے آنے کی چند معلوم نشانیاں میں۔ جب چشمے (یا زیرِ زمین پانی) نیچے چلے جا کیں ،اور نبروں کا پانی نکال لیا جائے او رگھاس (مراد سبزہ) پہلی ہوجائے اور قبیلہ ند کج اور ہمدان عراق سے قشرین کوچ کرجا کیں ۔ توتم د جال کا انتظار کرو کہ صبح آجائے یا شام آجائے۔

اساء بنت پزیدانصاریڈ نے فرمایا نبی کریم صلی الله علیه وسلم میرے گھریش تشریف فرما تھے، آپ صلی
الله علیه وسلم نے د جال کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا اس سے پہلے بین سال ہو تئے ایک سال
آسان اپنی ایک تہائی بارش روک لے گا اور زبین اپنی ایک تہائی بیدا وار روک لے گی - دوسرے
سال آسان اپنی دو تہائی بارش روک لیگا اور زبین اپنی دو تہائی بیدا وار روک لے گی اور تیسرے
سال آسان اپنی کھمل بارش روک لے گا اور زبین اپنی کھمل بیدا وار روک لے گی، چنا نچہ نہ کھر والا
اور نہ واڑھ والا جانور بے گا۔ سب ہلاک ہوجا کیں گے۔ (الفتن 1317 رواہ احمد فی المسند)

### دریائے فرات خٹک ہوجائے گا

حضرت حذیف بن بمانؓ نے فر مایا'' تمہاری اس وفت کیا حالت ہوگی جبتم کوفہ والوں کو دیکھو گے کہ وہ یہاں سے نگل رہے ہو نگے یا نکالے جا ئیں گے اس فرات سے ایک قطرہ بھی نہ پی سکیس گے۔ایک فخص نے کہا اے ابوعبد اللہ! (حضرت حذیفہ کی کنیت) آپ ایسا گمان کرتے ہیں؟ انھوں نے فرمایا ہیں گمان تہیں کرتا بلکہ ججھے علم ہے۔ میر حدیث بخاری و مسلم کی شرط پرسی ہے اور حافظ ذہبی ؓ نے بھی اسکوتسلیم کیا ہے۔ (متدرک عالم، ج:۳ بس :۵۸۹)

حضرت عبداللہ ابن مسعود ؓ نے فرمایا'' قریب ہے کہتم اپنی اس بستی میں ہاتھ دھونے کے لئے پانی ہانگواور وہتمہیں نہ ملے۔سارا پانی اپنے ماخذ کی طرف چلا جائے۔سوبقیہ مسلمان اور پانی شام میں ہونگے۔ (متدرک حاکم بیج:۳۴ بس:۵۳۹)

عاكم في اسكومي كها إورها فظ ذهبي في بحي اس القال كياب-

فائدہ ۔۔۔۔دریائے فرات پرتر کی نے تیرہ (۱۳) ڈیم بنار کھے ہیں جن بیل سب سے بڑا دیم اناترک ڈیم ان ہے جود نیا کے بڑے ڈیم اناترک ڈیم ان ہوتا ہے۔ اسکو جرنے کے لئے دریائے فرات کوایک مہینے تک مکمل اس بیں گرانا ہوگا۔ اس طرح شام اور عراق کا پانی تکمل بند ہوجائے گا۔ یہ صورتحال نہ صرف عراق وشام کے لئے بلکہ دیگر خلیجی ریاستوں کے لئے بھی سخت دشواری کا سبب ہے۔ ترکی پانی کوسیاسی دباؤ کے لئے استعال کرتا ہے۔ بلکہ حقیقت سے ہے کہ اسرائیل کو خوش کرنے کے لئے ترکی کی بددین حکومت ایسا کرتی رہی ہے۔ واضح رہے کہ بیرتمام منصوبے خوش کرنے کے لئے ترکی کی بددین حکومت ایسا کرتی رہی ہے۔ واضح رہے کہ بیرتمام منصوبے دبال کے عالمی اواروں کے تعاون سے ممل ہوئے ہیں۔ اس وقت عراق ہیں دریائے فرات میں بہت کم یانی ہوتا ہے۔ عام طور پراس میں دوسے تین میٹر پانی رہتا ہے۔

حضرت ارطاق کہتے ہیں ہے دجال کے خروج کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مشرق سے ہوا ہوگی، جونہ گرم ہوگی اور نہ شخنڈی۔ بیہ ہوااسکندر ہیکے بت کوڈ ھادیگی، مغرب اور شام کے زیتونوں کو کاٹ دیگی فرات اور چشموں اور نہروں کو سکھادیگی، اوراسکی وجہسے دنوں اور مہینوں کے اوقات اور جاند کے اوقات بھول جاکیں گے۔ (ص: 314 ، عن الحکم بن نافع عن جراح عن ارطاق)

محقق احربن شعبان فے اس سند کولا باس به کے درجے کی قرار دیا ہے۔

ان احادیث میں واضح بتایا گیا ہے کہ دجال کے نکلنے کے وقت پانی کی عالمی قلت پیدا کر دی جائے گی۔بارشیں کم ہوجا کیں گی اور جس سال دجال آئے گابارشیں بالکل نہیں ہو گئی۔۔جس ہوا کااس آخری روایت میں ذکر ہے اس ہوا ہے چشمیں ہنہریں اور دریا سو کھ جا کیں گے۔چشموں کو سکھانے کے لئے ورلڈ بینک کی جانب ہے منصوبے جاری ہیں ۔صوبہ سرحدو آزاد کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں یہ بات مشاہدہ میں آئی ہے ورلڈ بینک کے پیسے ہے جن چشموں پر فنکیاں بتائی گئی ہیں وہ چشمے بہت جلد سو کھ گئے ہیں۔ جبکہ مقامی لوگوں کے پیسے سے جن چشموں پر ٹنکیاں بنائی گئیں ان چشموں کی حالت قدرے بہتر ہے۔

### موسمياتى تبديليال

قىال مىالك سىمىعت عمرو بن سعيد ابن الحى حسن شيخ قديم من اهل اليمن يقول: من علامة قرب الساعة اشتداد حر الارض: (رواه الوعر والدانى: ٣٢٩) ترجمه: قرب تيامت كى علامت ش س (ايك) زشن كا درجة حرادت بره حاتا ہے۔

فائدہ .....زمین کا درجہ ترارت مسلسل بڑھ رہا ہے جس کا تجربہ آپ حضرات ہر گرمی وسر دی میں کررہے ہیں ۔ یہودی سائنسدانوں نے ہواؤں کا دباؤ کم زیادہ کر کے موسموں میں تبدیلی لانے پر تحقیقات مکمل کرلیں ہیں اور اس کا کامیاب تجربہ ۲۰۰۸ء کے چین میں منعقد اولمپک گیمز بھی کیا جاچکا ہے۔

1987 تا 1992 کے دوران'' ایٹ لینڈ'' کے آرکو پاور ٹیکنالوجیز انکار پور ہوڈ'' کے سائندانوں نے ایک ایسا ہتھیار بنایاجو زمین کے آیونی کرہ یا متناظیمی کرہ کو تبدیل کرسکتا ہے۔1994 میں یہ ہتھیار ملٹری کنٹر یکٹرز'' ای سسٹر'' نے خرید لیا اور دنیا میں سب سے بڑا آیونی بیٹر تغییر کرنے کا اعلان کیا۔اس پراجیک کو'' ہارپ' (HAARP) کانام دیا گیا۔اس پراجیک کو'' ہارپ' (HAARP) کانام دیا گیا۔اس

- انسانی ذہن کوانتشار کاشکار کرنا۔
- 🕡 کرہ ارض کے تمام مواصلات (Communication) کے نظام کو جام کرتا۔
  - @ كسى بھى علاقے ميں موسم تبديل كرنا۔
  - 🚳 جانوروں کی تقلِ مکانی کے انداز میں مدا خلت کرنا۔
    - 🙆 انسانی صحت کوهنی انداز میں تبدیل کرنا۔
  - 🛈 زینی فضاء کی بالائی سطح پرغیر فطری اثرات مرتب کرنا۔

اس حقیقت کو ذہن میں رکھنے کداسلام دشمن دجالی تو تیں موسموں پراٹر انداز ہونے کی صلاحیت حاصل کر چکی ہیں اور پھرمندرجہ ذیل خبروں کو پڑھئے:

## بإكتتان....عثلين موسمياتي تبديليان

ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں عالمی ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثر ات نظر آناشرو رہ ہو بھکے ہیں۔اوراس سے تحفظ آبی وسائل زراعت ، توانائی ،صحت ،موکی شدت ، جنگلی حیات کی بقااور صحرا زدگی جیسے عظیمین مسائل جنم لے سکتے ہیں۔سندھ بلوچستان کے بنجر ساحلی علاقوں کے ورجہ حرات میں اعشاریہ چھے کیکرا کے سندگی گریڈ تک کا اضافہ ہوا ہے۔خشک میدانی اور ساحلی علاقوں میں موسم گر مااور سرماکی علاقوں میں اوسط دس تا پندرہ فیصد کمی آئی ہے۔

آب ہوگا کمیاب.....دریاؤں کی طغیانی خشک سالی کا پیش خیمہ..... برف میں ریکارڈ کمی .....انسان خود بھی آب وہوا کی تبدیلی پراٹر انداز ..... پانی کی عالمی قلت ....امیرمما لک کے پانی کے ذخائر میں کمی۔

2003 موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے بہت اہم تفارجس میں خلاف معمول ایسے واقعات ہوئے جنگی جڑیں موسمیاتی تبدیلیوں سے جاملتی ہیں۔اس برس جون میں ملک ہیں شدید گرمی کی لہر رہی۔ HAARP کے بعد بھی گئی پروجیکٹ موسم پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت حاصل کرنے کے لئے شروع کئے گئے ہیں۔ان میں سب سے خطرناک 2008 میں کیا جائے والا " بگ بینگ" (Big Bang) نامی وہ تجربہ تھا جسکا مقصد تخلیق کا نئات کے راز کا پہتہ چلاکر کا نئات میں تبدیلی کی صلاحیت حاصل کرنا تھا۔

ہارپ کے مقاصد میں یہ چیزی شامل تھیں البتہ میڈیا پران موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ پجھاور بتائی جاتی ہے جبکا مقصدا سکے سوا بچونہیں کہ لوگوں کو خصوصاً مسلمانوں کو حقیقت کاعلم نہ ہو سکے۔ مثلاً کارخانوں اور گاڑیوں کی وجہ سے درجہ سرارت میں اضافہ حالانکہ بیر سراسر جھوٹ اورعوام کو مگراہ کرنے کی کوشش ہے۔ یہودی سائنسدان بیرسب د جال کے لئے کر رہے ہیں۔ یہودی میہ سبجھتے ہیں کہ جب وہ نشانیاں مکمل ہوجا تھیں گی جنگی خبرتوریت انجیل اور مجرصلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے توان (یہود) کا جھوٹا خدا فاہر ہوجائے گا۔

فيشن بإدجال كاحليه

رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجال ك بارب يس تمام تفصيلات بيان فرمائي بين -اسكى

آ تکھاور بالوں کے بارے میں خصوصی طور پر تفصیل بیان فرمائی ہے۔

نیاہیئر اسٹائل. یا.....دجال کے بال

د جال کی آنکھ اور ملٹی بیشنل کمپنیاں

د جال کا نا بھی ہوگا اور بھینگا بھی۔ ایک آنکھ سے بالکل ہے کار ہوگا۔''و عیہ نے الیسسویٰ کا نھا کو کب دری ''اسکی ہائیں آنکھ الی ہوگی گویا چکد ارستارہ۔ بعض دوستوں نے بتایا کہ جیوٹی وی چینل کا لوگو (Logo)'' ج'' ہے۔ جو آنکھ کے مانند ہے۔ بھی بھی بیر آنکھ اس طرح دکھائی جاتی ہے جیسے اس سے بہت تیز روشنی بھوٹ رہی ہوتی ہے۔

منداحمداورائن حبان کی روایت میں ہے: ''السدجسال عیسنسه خسف واء کالز جاجة'' د جال کی آئکھ سنر ہوگی جیسے کا پھی (یا قندیل)۔

سونی ایکسن (Sony Ericsson) کے موبائل پرآپ نے سزرنگ کا گول نشان

دیکھا ہوگا۔اگر کسی بڑے اشتہار میں اسکودیکھیں تو بیآ نکھ کا نشان ہے۔جو سبز ہے۔ د جال چونکہ تمام ظاہری اور باطنی خرابیوں کا مجموعہ ہے۔اسکا رنگ، بال آنکھ جسم ہر چیز ایسی ہے جسکو دیکھے کر انسان اس نے نفرت کرنے گئے۔لیکن یہودی ادارے د جال کی ان خامیوں کواس طرح بنا کرچیش کر رہے ہیں کہ لوگ اس کو اچھا مجھنے گئیں۔ د جال کی آئکھ اور بالوں کے حوالے ہے انکی محنت مسلسل جاری ہے۔

بری بری شکلوں والے کارٹون دکھا کر بچوں کو ابھی ہے گندی شکلوں سے مانوس کیا جارہا ہے یختلف کمپنیوں کے اشتہارات پر ایک آئلہ کا نشان آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کہیں ہے آئکہ باہر کو نگلی ہوتی ہے۔ کہیں آئکھ کے اندر سفید دھیہ دکھایا گیا ہوتا ہے۔ کیمرے بینسر آلات ،کاروں کے ہیڈ لائٹیں ،ٹی گاڑیاں غرض بے شارمصنوعات ہیں جنکو آئکھ کی شکل کا بنایا جارہا ہے۔

اس ایک آگھ کے بارے میں میہودیوں نے سہ بات پھیلائی ہے کہ یہ انظر بد 'سے بچانے والی آگھ ہے۔ اسکوو والیول آئی (Evil's Eye) کہتے ہیں۔ ہمارے ٹی وی زو ومسلمان ب چارے بچھ سوچتے تو ہیں نہیں بس جو دیکھا ای کی نقل کرنی شرع کردی۔ چنانچہ میرائیک آگھا ب لوگوں نے گلوں میں لاکانی شروع کردی ہے۔ تبیجات کے اندر بھی میں آنکھ آری ہے۔ یہ در حقیقت شرکی آئکھ (Devil's Eye) ہے۔ یہ دجال کی آئکھ ہے جس سے لوگوں مانوس کیا جارہا ہے۔

ایک آگھ ہے دیکھنے کا محاورہ تقریباً ہرزبان میں موجودہے۔جوانصاف پبند کے لئے بولا جا تا ہے۔ یہ بھی در حقیقت دجال کی ایک آگھ ہے لیا گیا ہے جسکو یہودی ادیوں نے ہرزبان کے ادب میں شامل کردیاہے۔

### د جال کی جنت وجہنم

معه مثل البحنة ومثل النار فالنار روضة خضراء والبحنة غبراء ذات دخان۔ ترجمه.....اوراس(دجال) بائیسآ کھالی ہوگی گویاچکتا ہواستارہ ہو۔اسکے ساتھ جنت کے مثل اور جہنم کے مثل (جنت وجہنم) ہوگی ۔سواکی جنت سرسبز وشاداب باغ ہوگی اوراسکی جنت گردے رنگ کی طرح دھویں والی ہوگی۔

اس صدیث کومشبور محدث علامه ناصرالدین البانی "ف اپنی کماب" قسصة المسسسح الدجال "مین کی طرق نے قل کیا ہے اوراس حدیث کوشس کہا ہے۔ (ج:اص:١٣)

د جال کی جنت وجنم کے بارے میں علامدا بن حجرع عقلاقی نے فتح الباری میں لکھاہے:

"فاما ان يكون الدجال ساحرا فيخيل الشنى بصورة عكسه واما ان يجعل الله باطن الجنه التى يسخرها الدجال نار اوباطن النار جنة وهذا الراجع وام ان يكون ذلك كناية عن النعمة والرحمة بالجنةوعن المحنة والنقمة بالنار فمن اطاعه فانعم عليه بجنته يؤول امره الى دخول نار الاخرة وبالعكس. (فق البارى اين مجرع علية بعنته يؤول امره الى دخول نار الاخرة وبالعكس. (فق البارى اين

ترجمد ..... یا تو د جال جاد وگر ہوگا جرکسی بھی چیز کو اسکی حقیقت کے برخلاف بنا کر دکھا دیگا، یا الله تعالی د جال کی جنت کو اندر سے جہنم بنادیں گے اور اسکی جہنم کو جنت ۔ یہی بات رائے ہے۔ یا بیہ کنامیہ ہے۔ اسکی جنت سے مراد اسکی نعمتیں اور نوازشیں میں اور اسکی جہنم سے مراد اسکی نارانسگی ہے۔ جو اسکی اطاعت کر لے گا اسکواپنی جنت دیدیگا۔ جسکا انجام آخرت میں جہنم ہے۔ یہی معاملہ اسکی جہنم کا ہوگا۔

اسكى جہنم كى وضاحت مسلم شريف كى اس روايت ميں بھى ملتى ہے:

حضرت حذیفہ بن بمان سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا جو پچھ د جال کے پاس ہوگا اسکا جھے انجھی طرح علم ہے۔ اسکے ساتھ دو جاری نہریں ہوگی۔ ایک آتھوں دیکھا سفید پانی ہوگا اور دوسری آتکھوں دیکھی مجڑ کتی ہوئی آگ ہوگی۔ سواگر کوئی اسکو پائے تو وہ اس میں خودکوڈ الے جسکووہ آگ دیکھ تاہو۔ اور آتکھیں بند کر لے۔ پھر سرکو جھکا نے اور اس سے پانی پے تو وہ (اس نظر آنے والی آگ کو) شعند ایانی یائے گا۔ (مسلم شریف)

آ پِ صلی الله علیه دسلم نے فرما آیا کہ جوآ تکھوں دیکھی آگ ہوخو دکواس میں ڈالے آتکھیں بند کرےاورسر جھکا کراس سے بیٹے تو اسکو ٹھنڈا یانی یائے گا۔

اے اللہ اورائے ورول کو بچامانے والوا پھر کیا وجہ ہے کہ امریکہ اورائے اتحادیوں کی ظاہری
قوت دکھے کرتم خوف زدہ ہوئے جاتے ہو، امریکی بمباری کے خوف ہے اپنے کلمہ گومسلمانوں کا
ملا عام کرانے ہو، اپنی زمین ہے انکواسلی، باروداور سامان بیٹیاتے ہو۔ دجال کے وقت میں
اس وقت سے بخت حالات ہو تگے۔ اسکے باد جود ہمارے بیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تسلی
دے رہے ہیں کہ اسکی آگ کود کھے کرائیان کا سودائیش کردینا بلکہ اس میں کود جانا اللہ تعالی تنہمارے
لئے اسکو شددایاتی بنادیگے۔

اے لوگو!اسلام پر راضی ہونے کے بعد اسلامی احکامات سے کیوں متنفر ہوئے جاتے ہو، ایمان لانے کے بعد کیوں متنفر ہوئے جاتے ہو، ایمان لانے کے بعد کیوں اللہ علیہ وسلم کے رب کوسچا ماننے کے بعد دجال کی دجالیت میں کیوں ڈو بے جاتے ہو، اللہ کی جنتوں کوچھوڑ کر، دجال کی سجائی جنت کی طرف کیوں دوڑے گئی ہوئی میں، کیا مخیر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں یرا بمان کمزور ہوگیا۔

## د جال کی سواری... یااڑن طشتری

پچھلے باب میں آپ اڑن طشتر یوں کے بارے میں جان چکے ہیں۔ آیئے اب زبانِ نبوت صلی اللہ علیدوسلم ہے د جال کی سواری کے بارے میں تفصیلات جانتے چلیں؟

د جال کی سواری کے بارے میں جو بھیج ا حادیث ملی ہیں جن کو دلیل و حجت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے،ان میں ایک مسلم شریف کی ہے اور دوسری مشدرک حاکم کی ہے:

🛈 مسلم شریف میں نواس ابن سمعان کی ایک طویل روایت ہے۔جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ

وسلم نے د جال کی سواری کی رفتار کو بیان کیا ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کے السفیہ ست است د بسو ت الربح بیسے تیز بوابارش کواڑا ایجاتی ہے۔ غیث کے معنیٰ بارش کے بیں علماء نے غیث کا ترجمہ غیم بیخی بادل سے کیا ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ اس بادل کے ما نند جس کو تیز ہوا اڑا لے جاتی ہے ۔ لیکن اگر اس کو حقیقی معنی (بارش) ہی میں لیس تو تب بھی درست ہے۔ پھر آپ یوں سبجھے کہ بادل مظفر آباد کے او پر بود اور بارش بادل سے فکے لیکن اس وقت اگر تیز ہوا چل پڑے تو میارش کرا چی میں جا کرگرے گی ۔ مظفر آباد ہے کرا چی کا فضائی فاصلہ 1200 بارہ سوکلومیٹر سے

نہ بادش کرا چی میں جا کرگرے گی ۔ مظفر آباد ہے کرا چی کا فضائی فاصلہ 1200 بارہ سوکلومیٹر سے

نہ بادش کرا

دوسری روایت متدرک حاکم کی ہے۔امام حاکم نے اس کوشیح کہا ہے اورامام ذہبی نے اس
 انفاق کیا ہے۔ حذیفہ ابن اسید ہے روایت ہے فرمایا "اس (دجال) کے لئے زمین ایسے
 لہیٹ دی جائے گی جیے مینڈ ھے کی کھال لہیٹ دیجاتی ہے'۔

فائدہ .....زمین کے لیب دئے جانے کی اصطلاح کوتصوف میں طنی ارض کہتے ہیں۔اس میں زمین سمٹ جاتی ہے اوز مان و مکان (Space-Time) کے فاصلے مٹ جاتے ہیں۔ ایک قدم مشرق سے مغرب میں پہنچتا ہے۔تصوف کی اس اصطلاح سے بہت سوں کو اختلاف ہوسکتا ہے۔ چلئے موجودہ سائنس میں اسکا جواب و کیھتے ہیں۔اگر تھوڑی تفصیل طبیعت پر گراں نہ گذرے تو تفصیل ہجھتے اور آتا ہے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجزات اس ٹیکنالوجی کے دور میں دیکھتے اور تمام جھوٹے نبیوں اور جھوٹے خداؤں کے مند پرتھو کئے۔

#### وقت کےاعتبار سے زمین کے فاصلوں کا طے ہونا

اسکا تعلق دو چیز دل سے ہے۔ ایک حرکت یا رفآد ( Motion ) دوسری کشش انسال (Gravitation )۔ بید دونوں چیز ہیں وقت پراٹر انداز ہوتی ہیں۔ بیعنی اگر آپ ایک ہزار کلو میٹر کا فاصلہ طے کرنا چاہتے ہیں۔ بذریعہ بس بائیس گھنٹے نگلتے ہیں۔ جبکہ بذریعہ طیارہ دو گھنٹے۔ فاصلہ ایک بی ہے۔ لیکن تیز حرکت وقت پراٹر انداز ہوئی۔ حرکت تیز ہونے کی وجہ سے فاصلے سمٹ گئے۔ لیکن ایک چیز دونوں صورتوں میں وقت پراٹر انداز ہور بی ہے۔ وہ ہے کششِ انقل۔ یہ کشش وقت پر کئی اعتبارے اثر انداز ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک وقت کا تھم جانا یا کسی اور جہت میں چلے جانا بھی ہے۔ اسکوٹائم دارپ (Time warp) کہتے ہیں۔ اگر اس کششِ تُقُلِّ کُوْمُمَ کردیاجائے(Anti Gravity)تو پھرانسان خود ہی ہوامیں اڑنے گئےگا۔اس کشش کی قوت(Gravitation) کو بطور تو انائی کے استعال کرنے پر قدرت حاصل ہوجائے تو پھر اسکی رفتار نا قابلِ یقین ہوجائے گی۔

اڑن طشتریوں پر چھین کرنے والے ڈاکٹر جیسوب کے مطابق اڑن طشتر ہوں میں قوت نشش (Gravitation) استعال ہوتی ہے۔ جبکہ آ نکھائن کے مطابق قویت کشش کی رفتار روشیٰ کی رفتار کے برابر لینی دولا کھناوے بزارتین سو(299300) کلومیٹر فی سینڈ ہے۔ نیزاڑن طشتریوں میں لیزرٹیکنالو جی (موجود ہ سائنس ابھی اسکوٹکمل ٹبیں سمجھ پائی ہے) بھی استعال ہوئی ہے۔ لیز رلائٹ کے بارے میں جدید تحقیق ہیے کہ اسکی رفتارروشنی کی رفتارے بھی زیادہ ہے۔ اس ے پہلے سائنسدانوں کا (خصوصا آئٹسٹائن کا) پردعوی تھا کہ کا نئات میں سب سے زیاد ورفقار روشی کی ہے اس سے زیادہ کوئی اور رفتار نہیں ہے لیکن امریکی ماہر طبعیات (Physicists ) نے س 2000 میں ایک تج بے ووران لیز رشعال کواس ہے بھی تیزیایا ہے۔اس طرح اڑن طشترى والوں كے لئے زمان وم كان كے فاصلے تم ہوجاتے ہيں۔وقت ركا ہوامحسوس ہوتا ہے۔ اس قوت بحشش سے فتم ہوئے اور اسکوتوانا کی کے طور پر استعمال کرنے کوآ ہے طنی ارض کہد لیں یا زمان و مکان ( Space-Time ) کے فاصلوں کا ختم ہونا کہدلیں یا پھر وقت کے تھم جانے (Time Warp) كا نام دے كيل الى صورت يل ايك قدم مشرق ميل ادر دوسرا مغرب میں جائے گااورز مین لیٹ دی جائے گی۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ يل غور كيجيخ "تسطوى له الارط " استك لئة زين ليب دي جائے گي ـ زين كالينناصرف اسكى تیز رفآری (وقت) کی وجہ ہے نہیں ہے بلکہ حدیث میں اشار وایک اور چیز کی طرف بھی ہے۔وہ بيك وجال كوتوت كشش يرجحي اختيار بهوكا يجسكي وجهت وقت يحتم جائے گا۔ چنانچه طبي الاوض كا تعلق زمان ومکان (Space-Time) دونول سے ہے۔ اس بحث مے متعلق مثال مجز دواقعہ معراج ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے فر مایا د جال کے گدھے کے کا نوں کے سانے میں ستر بزارافرادآ جائيں گے۔(افتن مصنف ابن انی شید)

د جال کی سواری ..... کچھ ضعیف روایات

وجال کی سواری کے بارے میں دیگرا حادیث کی کتابوں میں متعدد رہ ایات آئی ہیں الیکن

يينعيف بين.

التعم ابن حمادٌ نے اپنی کتاب' الفتن' میں بیروایت نقل کی ہے عبداللہ ابن مسعودٌ نبی کریم سلی التعمالیہ وسلم نے فرمایا'' و جال کے گدھے کے الله علیہ وسلم نے فرمایا'' و جال کے گدھے کے دونوں کا نول کے درمیان چالیس گز کا فاصلہ ہوگا (بیدھے تھے احادیث میں بھی ہے ) اوراس کے گدھے کا ایک قدم تین دن کی مسافت کے برابر ہوگا اوروہ اپنے گدھے پرسوار ہوکر سمندر میں الیسے تھی جائے ہو۔ ایسے تھی جائے ہو۔

وجال کی آواز شرق ومغرب میں بن جائے گی۔ ( کنزل العمال)

🗃 اسكى رفتاراتن تيز ہوگى كەمورى سے بسلے اسكے غروب ہونے كى جگه ينتى جائے گا۔ (اين اني شيبه)

اڑنے کے ساتھ ساتھ سمندر میں داخل ہونا اور سمندر پار کرنے کی صلاحیت بھی اس سواری میں موجود ہوگی۔ فضاء میں معلق ہوجائے گی۔

🖸 اس کی سواری دم کنا گدھا ہوگی۔

🕥 '' تسحنه حدمار اقدمو ۔ چنکدار (روشن ) گدھے پرسوار ہوگا۔اس کی سواری کے کا نوں کے سانے میں ستر ہزارا فرادآ جا نئیں گے۔ (اکفتن نعیم این حماد۔ وابوعمر والدانی کنزل العمال )۔ اڑن طشتر ی بھی بہت زیادہ چنکتی ہے۔ بالکل جا ندکی طرح۔

حضرت علی فے خطبہ دیا ۔ اللہ کی تعریف وٹنا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ پھر فرمایا اے لوگو! بھی ہے چو چھاوٹن اسکے کہتم بھیے کھوبیٹھو۔ بیہ بات تین بارفرمائی۔ صعصہ ابن صوحان العبدی کھڑے ہوئے فرا ہے ہوئے۔ اللہ فے العبدی کھڑے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ اللہ ف العبدی کھڑے ہوئے ہوئے۔ اللہ ف آپکا مقام جان لیا اور آپکی بات من لی۔ اس بارے میں مسئول سائل سے زیادہ نبیں جانا ۔ البت د حال کے فروج کی پھے نشانیاں ، اسباب اور فتنے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے نقش قدم پرچلیں گے۔ د اس روایت کا آخری حصہ میں ہے: ''جس نے اس (دجال) کو جھوٹا کہا وہ کامیاب بوااور جس نے اس (دجال) کو جھوٹا کہا وہ کامیاب بوااور جس نے اس دوایت کا آخری حصہ میں ہے: '' جس نے اس (دجال) کو جھوٹا کہا وہ کامیاب بوااور جس نے اس روایت کی آخری حصہ میں ہے: '' جس نے اس کی تھا ہوگا اور بازار میں جاتا ہوگا ، صال نکہ اللہ تعالی ان چیز وال سے بے نیاز ہیں۔ سنوا دجال کی سواری کی لمبائی پہلے ہاتھ سے لے کرچالیس باتھ ہوگا ، اسکے ایک قدم سے دوسرے باتھ ہوگا ، اسکا کی ایک قدم سے دوسرے باتھ ہوگا ، اسکا کی ایک قدم سے دوسرے باتھ ہوگا ، اسکا کی ایک قدم سے دوسرے باتھ ہوگا ، اسکا کی ایک قدر ہوگا ، اسکا کی کو بھوٹا کو باتھ کی کے دوسرے باتھ ہوگا ، اسکا کی کو باتھ کی کو باتھ کی کو باتھ کی کو باتھ کا کو باتھ کی کو باتھ کو باتھ کی کو ب

قدم کے مابین ایک دن اور ایک رات کی مسافت ہوگی۔ اسکے لئے زبین لبیٹ دی جا گیگی۔ اپنے دا کیں ہاتھ سے بادل کو پکڑ لے گا، اور سورج سے پہلے اسکے غروب ہونے کی جگہ پہنے جائے گا، سمندر بیں پنڈلیوں تک تھس جائے گا، اسکے آگے دھویں کا پہاڑ ہوگا اور اسکے چھے ہز پہاڑ ہوگا، اسکے آگے دھویں کا پہاڑ ہوگا اور اسکے چھے ہز پہاڑ ہوگا، اسکو مشرق و مغرب بیں سنا جائے گا، 'میر سے دوستو میرے پاس آئے ۔۔۔۔۔ بیس سنا جائے گا، 'میر سے دوستو میرے پاس آئے ۔۔۔۔ بھے سے محبت کرنے والومیرے پاس آئے ۔۔۔۔ بھے سے محبت کرنے والومیرے پاس آئے ۔۔۔۔ بھو سے محبت کرنے والومیرے پاس آئے ۔۔۔۔ بھوٹ محبت کرنے والومیرے پاس آئی میں وہ ہوں ۔ (حضرت علی شنے فرمایا) اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا۔ وہ تمہارا رب نہیں ہے۔۔ جان لو! اسکے اکثر مانے والے اور ساتھی یہودی اور زانیوں کی اولا و کہا۔ وہ تمہارا رب نہیں ہے۔۔ جان لو! اسکے اکثر مانے والے اور ساتھی یہودی اور زانیوں کی اولا و کہا۔ وہ تمہارا رب نہیں ہے۔۔ جان لو! اسکے اکثر مانے والے اور ساتھی یہودی اور زانیوں کی اولا و کھوٹ کی اولاد

اس میں حمادا بن عمر وراوی متروک ہیں ۔ للبذابیر وایت ضعیف ہے۔

ضروری وضاحت .....اڑن طشتری د جال کی سواری ہیں۔ یہ نظر یہ جم عیسی واؤد کا ہے۔ راقم کواس پرکوئی اصرار نہیں ہے۔ راقم کا نظریدا ہے تمام مسائل ہیں ہیہ کہ جو بات عیجے احادیث ہے ابر کوئی اصرار نہیں ہے۔ بیز سلف صالحین کی آ راء کوفل کرنے میں ہی نجات ہے۔ یا اگر کوئی الی بات کہی جائے تو انہی حضرات کے علم کی روشنی میں اس پرلب کشائی بہتر ہے۔ یوں بھی ہی کوئی عقیدے سے متعلق مسئلہ نہیں ہے کہ د جال گدھے پر آئے گا یا ہوائی جہاز پر یا پھر اڑن طشتری پر۔ اصل ہے کہ وہ ضرور آئے گا اور اسکی سواری کی رفتار وہی ہوگی جوز بان مبارک صلی الشعلیہ پر۔ اصل ہے ہیان کی گئی۔ اب خواہ دہ حقیق گدھا ہو یا ہی کھا ور۔ (السلھم انسی اعو ذ بھے من ان اکون من الہ جا ھلین)

### دجال کی طاقت

🛈 د جال مادرزادا ندحوں اور برص کے مریضوں کو بیچے کر دیگا۔ (منداحمہ )

ک مردوں کو زندہ کرکے دکھائے گا۔ زندے کو مارکر پھر زندہ کردیگا۔ اس کے عکم سے بادل بارش برسائیگا۔ نہرکو عکم کریگا کہ دک جاتو رک جائے گی۔اور چلنے کا عکم کرے گاتو جل پڑے گی۔ زمین سر سبز وشاداب ہوجائے گی۔ جواس پرائیمان نہیں لائے گاس کے مولیثی مرجا کیں گے۔ بھیتی باڑی کو تباہ کردیگا۔ پانی کے ذخائز سے ان کومحروم کردیگا۔اس کے قبضے میں کھانے اور پانی کے ذخائر ہو تگے۔ ا یک ہاتھ میں آگ اور دوسرے میں جنت ہوگی۔ (مسلم شریف کی حدیث کامفہوم)

تر نین میں زلزلہ پیدا کرنے کی صلاحیت اس کے پاس ہوگ۔ (ابوداؤد دیث یوم الخلاص) نوٹ ..... د جال کے بارے میں مزیر تفصیل کے لئے راقم کی کتاب'' تیسری جنگ عظیم اور د جال''و کیھئے۔

## د جال پرسب سے بھاری....بنوتمیم

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے انھوں نے فرمایا ہیں بنوتمیم سے تین وجہ سے محبت کرتا ہوں جو ہیں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انکے بارے ہیں فرماتے ہوئے سنا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفرماتے ہوئے سنا کہ وہ (بنو تمیم) میری امت میں وجال پر سب سے تخت ہونگے۔(حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا) بنو تمیم کے صدقات آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میہ ہماری قوم کے صدقات ہیں۔( محبت کی تیسری وجہ سے ہے) حضرت عائشہ کے پاس بنو تمیم کی ایک قیدی عورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (اے عائشہ ) اس کو آزاد کر دو کیونکہ میہ اولا ہو اسکیل میں سے ہے۔( بخاری ۲۵۴۳ وسلم ۲۵۴۳)

مسلم شریف کی ایک دوسری روایت میں بنوتمیم کے بارے میں دجال کے بجائے بیالفاظ ہیں''هسم اشساد السنساس قتسالا فسی المملاحم ''وو( بنوتمیم ) ملاحم ( آخری دور کی تھمسان کی جنگوں ) میں لوگوں میں سب سے تحت قال کرنے والے ہیں۔

فائدہ ..... حضرت ابو بکرصد ایق بھی ہوتھیم میں سے تھے۔ بیقبیلہ آج بھی یمن وعجاز اور عراق میں موجود ہےاور افغانستان سے لے کرعراق تک جہاد کے میدانوں میں دجالی قو توں کے لئے عذاب بنا ہوا ہے۔اورالحمدللہ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ایمان والوں کو پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔

#### خوزاورکر مان ہے جنگ

عن أبى هرير. ق أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقساتملوا خوزاً وكرمسان من الاعساجم حمر الوجوه، فطس العيون صغار الاعين. وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر (بخارى شريف. مسند احمد بن حنبل. ابن حبان) واللفظ للبخارى. باب علامات النبوة في الاسلام بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم خوز اور کرمان سے جنگ نہ کرلوجو کہ تجمیوں میں سے دوقو میں ہیں سرخ چیرے والے چیٹی ناک والے چیموٹی آنکھوں والے گویاان کے چیرے تہد بہدڑ ھال ہوں انکے جوتے بالوں کے ہوئے۔

فائدہ ۔۔۔۔۔اس صدیث میں خوز اور کر مان والوں کی جو پیچان بتائی گئی ایسی ہی دوسری صدیث تر کوں کے بارے میں ہے۔لیکن این ججڑنے فر مایا ہے وہ الگ صدیث ہے۔

خوز مغربی ایران میں ہے اور خوز ستان (Khuzestan) کے نام ہے مشہور ہے۔ خوز ستان کا مرکز ی شہر'' اہواز'' (Ahwaz) ہے بیال کی صنعت تیل اور ٹیکٹائل ہے۔ ایران عراق جنگ میں میہ علاقہ عراقی بمباری کا بری طرح نشانہ بنا تھا۔ کرمان (Kerman) جنوب مشرقی ایران کاصوبہ ہے اوراس کا دار الحکومت بھی کرمان ہی ہے۔ یہاں کی مرکز ی صنعت قالمین ہے۔صوبہ کرمان کے دیگر بڑے شہر' میر جان'''' جرافت' اور رفنجان ہیں۔

عن أبىي هـريـرـةُ أن رسـول الـله صلى الله عليه وسلم قال:يهبط الدجال خوز وكرمان في ثمانين الفاً ينتعلون الشعرويلبسون الطيالسةكأن وجوههم المجان المطرقة . (مسند ابي يعلى)قال حسين سليم اسد:رحاله ثقات

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا د جال خوز اور کر مان میں اسی ہزار لوگوں میں اتر ہے گا جو پیروں میں بال پہنتے ہو نکے ،اور طیلسانی چاوریں اوڑ ھے ہو نکتے ،گویاا نکے چہرے تہہ ،جنہہ ڈ ھال ہوں۔

منداحمد بن جنبل میں بھی میدوایت آئی ہے۔اس میں ستر ہزار کی تعداد کا ذکر ہے: حضرت ابو ہر رہے نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ '' وجال خوز اور کرمان میں ضروراتر ے گاستر ہزار لوگوں میں جن کے چبرے تہہ بہتہہ ڈھال کے مانند ہوں گے۔

فائدہ۔۔۔۔: ترکوں اورخوز اورکر مان والوں کے چبرے ایسے ہوں گے گویا وہ تبد بہتہدڈ ھال ہوں۔ یا تو حقیقی معنی مراد ہیں یا بھر چبروں پرگیس ماسک چڑھے ہوں گے۔

د جال ایران تعلق .....ا ہم سوال

وجال اوراس کے حواریوں کے بارے میں جو بیجے احادیث آئی ہیں ان میں ہے اکثر کا تعلق

موجودہ ایران کے شہروں کیساتھ ہے۔ د جال کاخروج اصفہان ہے ہوگا ادراس کے ساتھ ستر ہزار اصفہانی یہودی ہوں گے ۔خوز اور کرمان کے بارے میں بھی سیجے روایات گزر بھی ہیں۔ ان احادیث کے کیامعنیٰ لئے جائیں اوراس ہے کیاسمجھا جائے؟ اسکی دوصور تیں ہوسکتی ہیں۔ پہلی سے کہ ایران پر کممل یمبودیوں کا قبضہ ہوجائے گا۔ دوسری سے کہ حکومتیں اسی طرح رہیں گی لیکن اصل حکران یمبودی ہوئے۔

اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ایران میں یبودی قدیم زمانے سے بے مطے آرہے ہیں۔ان میں سے بعض قبیلوں نے ظاہرا اسلام قبول کرلیائیکن اصلاً میبودی ہی رہے۔ایسا ہی ایک فرقد اصفهان ،رفسنجان ،مشهداورامران کے دیگراہم شہروں میں آباد ہے جو''جدیداسلام'' کے نام ے مشہور رہا ہے۔اصفہانی میبودی تمام میبودی قبائل میں متناز مقام رکھتے ہیں۔اسکا انداز وآب اس بات سے لگا سکتے ہیں کداصفہانی میبودی کئی مرتبہ حکومتِ اسرائیل کی اس ورخواست کومسترو كريك بين، جس مين امرائيل نے انھيں امرائيل ميں آ كر بسنے كى دعوت دى تھى۔ چنانچيارياني يبوديول نے اسرائل كے بجائے امريكه اور فرائس جانے كوتر جے دى۔ايراني يبودي ماخام یدیدیا شوفط" کو اپناروحانی باپ مانتے ہیں۔ یوں تو ایران کی یہودی ماؤں نے ایک سے ایک برا ایبودی جنا ہے۔ لیکن یبال اختصار ہے کام لیتے ہو سے صرف دویبود ایوں کاذ کرمنا سب ہوگا۔ ابراجيم نا قنان المعروف ملاابراجيم (1868-1816) اورآ غاخان اول (1881-1800) ملا ابرا ہیم نے بخاراء تر کستان ، کا بل اور ہندوستان میں مسلمانوں کی جڑوں کو کھو کھلا کیا جبکہ آ غاخان خاندان پہلے ہندوستان بھر پاکستان کےمسلمانوں کےنصیب میں آیا۔ آغا خان اول ایران میں كرمان صوب كا كورز تھا۔ 1840 ميں بورے ايران پر قبضہ كرنے كى كوشش كى ليكن ناكام رہا۔ ایران سے بھاگ کر ہندوستان چلا گیا تقیم کے بعد بیٹا ندان کراچی آ گیا۔اگرآپ یہودیوں کی مخصوص علامات اوررنگوں کے بارے میں جانتے ہیں تو اصفہان میں آ پکو ہرجگہ ریہ بڑی تعداد میں ملیں گی نقش ونگار، نیلے ٹاکٹر سے بنی امام بارگا ہیں ،ان برمخصوص علامتیں ۔اصفہانی یہودی ایران کی معیشت میں ریڑھ کی بڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔

ایران سے میبود یول کی محبت کی وجہ تاریخی ہے۔ میبال حضرت دانیال علیہ السلام کا مقبرہ ہے، حضرت بنیامین کا جسد ہے۔ نبی سارابت آشر کا مقبرہ بھی اصفیمان میں موجود ہے۔ ایک اور نبی استر و مرد خای ، کا مقبرہ بھدان میں ہے۔اصفہان ہی کے اندر بہودیوں کا بہت بڑا مرکز قائم ہے۔ایران کی پالیسیوں میں بھی کچھ چزیں ایسی ہیں جوایران کے خاہری شخص کے بالکل برعکس ہیں۔ایران امریکا تجارتی تعلقات،ایران بھارت گہری دوئی کی جڑیں تی کہ پاکستان سے بھی زیادہ۔افغانستان پرامریکی قبضے پر خاموثی بلکہ اب امریکہ کے ساتھ خفیہ تعاون بپاکستان کے اندر اسٹیٹ کے خلاف شیعوں کواستعال کرنا، پاک بھارت تنازعات میں پاکستان کا ساتھ ندہ یناوغیرہ۔

### ايران اورحز ب الله

مسئلہ فلسطین کے بارے میں اگر ہم گہرائی سے ایرانی پالیس کا جائزہ لیں تو بیارون ومصر کی پالیسی سے بالکل مختلف نہیں ۔ فرق صرف بیان بازی کا ہے۔ لبتان کی حزب اللہ کو ایرانی حمایت ایران کو اور زیاوہ مشکوک بنادیتی ہے۔ کیونکہ حزب اللہ وہ جنگیم ہے جس کی پرورش اسرائیلی خفیہ ایجنسی 'موساؤ'' کرتی ہے۔ تاکہ لبتان میں موجود ختیتی مجاہدین کو اسرائیل کے خلاف کا روائیوں سے دوکا جا سے۔ بالکل ای طرح جیے عراق میں تی آئی اے شعد تی العدد کی مبدی ملیشیا کو القاعدہ کے مقالے میں کھڑا گیا۔

یہ ہاتیں اخبارات پڑھنے والوں کے لئے شاید اینجے کی دول لیکن جن اوگوں کے پاس میدان جہاد سے خبر میں آئی ہیں وہ حزب اللہ کوای طرح جائے ہیں جی میساد کو اسرائیل کی حزب اللہ کے ساتھ جنگ آئی ہیں وہ حزب اللہ کا موادر کیا تھی ۔ جنگا متصد عرب مجاہدین کی توجہ عراق سے ہٹا کر لہنان کی طرف کرنا تھا۔ دوسرا مقصد عالم اسلام خصوصاً عرب و نیا ہیں اتھا الدوکی بڑھی منقبولیت کو روک کر حزب اللہ کو اسکے ہم پلہ ثابت کرنا تھا۔ اس جنگ کی تفصیل کا اگر آپ مطالعہ کریں تو خود آپ و کی کیس کے کہ میدا کی اسٹی ڈرامہ تھا جسکی کہائی واشکشن اور تی ادب میں کہی گئی اور کی کر دار بیروت کے آرام دہ کمرے میں بیٹھے حسن انعراف کی ہونیا گیا۔

#### ابران اور مقتدی صدر

آپ ذراغور فرمائے۔ حسن نصر الله امریکه اسرائیل کا آغابزادش بے نیکن دوران جنگ بھی وہ مظاہروں میں شریک رہاوراس کائی وی آشیش بھی چاتا رہا۔ بھی معاملہ عراق میں ایران کے حمایت یافتہ مقتدا صدر کا ہے؟ مقتدا صدر کو اس وقت کھڑا کیا گیا جب ابومصعب زرقادی شہید ؓ نے ہر میدان میں امریکیوں کو بدترین شکست سے دو چار کیا اور انکی تمام نیکنالو بی کو کہاڑ میں تبدیل کرکے ساری دنیا کو دکھایا۔ ایسے دفت میں آئی اے کی جانب سے مقتذی صدر کو جیرو بنا کر چش کیا گیا۔

ذراغور فرما ہے وہ امریکہ کو دھمکیاں بھی دیتا ہے عسکری کا روا کیوں کا دعوٰ ی بھی کرتا ہے اس کے باوجود بھی وہ بڑے جلے جلوس سے خطاب کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری جانب عراق ہی میں التی انقاعدہ قیادت کے بارے میں امریکی روبیہ بھی ملاحظہ فرما ہے: ابوم صعب زرقاوی شہیدر حمہ اللہ کی تلاش میں التی تالی ہورہی ہیں ڈرون طیارے ،سیٹلا نمیف اور موبائل بوسش سے ذرقاوی شہیدر حمہ سے ذرقاوی شہیدر حمہ سے ذرقاوی شہیدر حمہ سے ذرقاوی شہید کے چھھے لگے ہوئے تھے۔

ادھرافغانستان اور وزیرستان میں دیکھ لیجئے۔ امریکی ڈرون طیارے دن رات ایک کئے ہوئے ہیں اور آئے دن القاعدہ ارکان کی شہادت کے واقعات ہور ہے ہیں۔ لیکن مجھی آپ نے سنا ہے کہ حزب اللہ یا مقتدی صدر کی مہدی ملیشیا کا کوئی ذمہ دار امریکی ڈرون کا نشانہ بنا ہو؟ انگی معمولی کاروائی کو دچا انھوں نے امریکہ وامرائیل معمولی کاروائی کو چھپانے یا پھر مشتہ (نائن الیون کی تباہ کردیا ہو۔ جبکہ القاعدہ کی بڑی ہے۔ اس طرح کے گروپ یہودی منصوبوں کو دوسرے انداز میں بروان پڑھانے کی کوشش کی جاتی گئے ہیں تا کہ جہاد کے شرات کو نقصان پہنچایا جائے۔ بیدن فرادو کے رسان پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس طرح کی کاروائی قرارو کے رسان ان کے بڑھا ہے۔ بیدن کا دوائی قرارو کے رسانیوں نے بڑھانے کے بڑھتے ہوئے دوائی قرارو کرمسلمانوں کے بڑھتے ہوئے دوائی قرارو کرمسلمانوں کے بڑھتے ہوئے دوائی قرارو کرمسلمانوں کے بڑھتے ہوئے دوائی قرارو کی کوشش کی نیز القاعدہ کی مقبولیت کا زور آو ڈنا چاہا۔ تا کہ عربوں سے ملنے والے کروڑوں ڈالرالقاعدہ کی طرف نہ جلے جائیں۔

حزب الله اورمقندی صدر کی مہدی ملیشیا کے بارے بیں واقفانِ حال کوکوئی شک نہیں کہ انگو امریکہ واسرائیل نے خود کھڑا کیا ہے۔اسکا جو فائدہ ان وونوں دجالی طاقتوں کو ہوا ہے وہ بھی سامنے ہے۔لیکن جو بات ایک عام آ دمی کے لئے پریشانی اورفکر کا باعث ہے وہ ان گرو پوں کوایران کی حمایت ہے۔

### ایران پر یمبودی اثرات یا پچھاور.....

اسکے جواب میں دوہی ہاتیں کہی جاسکتی ہیں۔ 🛈 ایران کی خارجہ پالیسی خصوصاً عسکریت متعلق ،ایرانی یبودی بناتے ہیں۔ 🗗 یا پھرایرانی حکومت عالم اسلام کےمسائل کواسلامی فقطہ نظر کے بجائے مسلگی لیمی فیعی نقط نظر ہے دیکھتی ہے اور اس کوسا سے رکھ کرانی خارجہ یا لیسی بناتی ہے اور وہ بھی بنہیں چاہتی کہ کوئی تی تنظیم کہیں بھی مضبوط ہو جسکی بچہ ہے اسکی پالیسی اکثر یہووی مفاوات کو پروان چڑھانے کا باعث بنتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ضیاء الحق کے دور یش پاکستان کی اتنی ایس آئی کی کامیابیاں ایران کو بھی نہیں گئیں۔ مزید بھینے کے لئے معودی عرب، فلسطین ،عراق ،افغانستان اور پاکستان کے بارے میں ایرانی پالیس کا مطالعہ کوئی ہے۔ اگر ایران کی موجودہ ،معاشی ،اقتصادی اور عسکری صورت حال کا جائز ولیس آواس میں یہودی اثر ات بہت نمایاں نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ ایران کا موجودہ ،صدی مودا ہم تی فیزاد اعلی پائے کا فریمیسن ہے ، قویقینا آپ چونک جائیں گے۔

## اسكےعلادہ چند ہاتیں اور سنتے چلئے

اریان کا مرکاری نشان کیا ہے۔ آپ اسکے جھنڈے پر دیکی سکتے ہیں۔ تیمراس نشان کیا حقیقت بھی خود ہی تلاش کر لیجئے ۔ پر نشان میبود یول کے ہاں جادوں میں ہزا مؤثر سجھا جاتا ہے۔ ایران کے سرکاری طیارے پر ' شیطان ہزرگ'' کی تصویر بنی ہوئی ہے جو کہ سرکاری نشان ہے بیڈ یگون (Dragon) ہے۔ دھڑ ہے نچلا حصہ بچلی اورا دیرتی حصہ نظایز حصاب جس کے سر پراملیس کا تاج رکھا ہوا ہے۔ بیروزق کا خدا ہے۔ یہود یول کے ہاں 2500 تعمل میں سے پوجا ہوا ہے۔ ایران کے بارے بیل عام طور پر بیرخیال ہے کہ دوبال اسلا کی طرز حکومت ہے۔ یہ بھی جاتا ہے۔ ایران کے بارے بیل عام طور پر بیرخیال ہے کہ دوبال اسلاکی طرز حکومت ہے۔ یہ بھی دوبالی میڈیا کا فریب ہے۔ جولوگ ایران میں رہ کرآئے ہیں آپ بھی ان سے ایران کے ''اسلامی معاشرے'' کے بارے میں بوچھے گا۔ جسے گناہ ایران کے اندر جی شاید کی مفر بی ملکوں میں شہوں۔ البتہ ایران میں ہر چیز اسلامی لیبل لگا کرفر وخت کی جاتی ہے۔ شراب ہو یا شباب .... بیود ہو یا جاب .... ہر چیز پر اسلام چیپال کردیا گیا ہے۔ بات شاید ہی ہوگئی۔ تارا مقصد صرف بیجا نظ ہو یا جاب .... ہر چیز پر اسلام چیپال کردیا گیا ہے۔ بات شاید ہی ہوگئی۔ تارا مقصد صرف بیجا نظ میکار کیا گار ہوال کے بارے ہیں جو یا جاب ہی ہوگئی۔ تارا مقصد صرف بیجا نظ کیا کہ دجال کے بارے ہیں جو پی احادیث آئی ہیں ان میں سے اکٹر کیا تھتی ایران کے ساتھ ہے۔

# نيوورلدُ آرۋر ..... نياعالمي نظام يانياعالمي مذجب

وجال کے آنے سے پہلے یہودی بینکار دنیا میں ایک نیا عالمی ندہب نافذ کرنا چاہتے تھے۔ چنانچید 1992ء میں نیوورلٹر آرڈر کے نام سے دنیا میں اس نظام کوستعارف کرایا گیا۔ میہ در حقیقت ایک نیاند ہب ہے جسکی بنیاد خواہشات پر قائم ہے۔ عالمی ادارے ساری دنیا میں اس نئے ند ہب کورائج کرنے کے لئے متحرک ہوئے اور آپ سوچ کر جیران ہو گئے کہ 1992ء کے بعد کتنی تیزی کے ساتھ زندگی کی ہر شعبے میں تبدیلی آئی ہے۔

ظاہراً بینظام اگر چددنیا کی اقتصادی (Economical) صورتِ حال سے تعلق رکھتا ہے لیکن اس نظام کوا یک ضابطۂ حیات کے طور پر مسلط کیا گیا۔اخلا قیات اور دینی اعتبار سے اسکے راستے میں واحد رکاوٹ چونکہ اسلام تھا چنا نچہ اسلام کی ان تعلیمات کو یکسر ختم کرنے پر زور دیا گیا جواس سنظ فرجب کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی تھیں۔

لوگوں کی طرز زندگی کو کھمل اس نئے فد ہب کے سانچے میں ڈھالنا عالمی اداروں کا ہدف تھا۔آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرے کے نظام کو تبدیل کرنے کے لئے ہر شعبے میں محنت کی گئی۔لوگوں کا پہناوا، کھانے پینے کے اوقات، سونا جا گنا،طرز رہائش انسان کی ذاتی زندگی ،شادی کب ہونی چاہئے ، بچے کتنے ہوں،خواہشات میں اضافہ یہ تعلقات کی بنیاد، کاروبار کے طور طریقے،ان تمام ہاتوں میں لوگوں کو کھینچ کراس نئے ند ہب میں داخل کیا گیا۔

صرف یکی نہیں کہ عالمی اداروں نے اسکو بدمعاثی ہے دنیا بیں نافذ کرایا بلکدا سکے علادہ کسی اور 
غرب کو بحیثیت طرز زندگی یا ضابطۂ حیات کے اختیار کرنے پر با قاعدہ جنگوں کا اعلان کیا گیا اور 
ان قوموں کا کھانا پانی بند کرنے ہے لے کرادویات تک اور پھران مما لک پر بقضہ کرکے وہاں اپنا 
یکی نیا غد جب طاقت کے زور پر نافذ کیا گیا۔اسکے بعد اسکی حفاظت کے لئے تمام دنیا کی فوج کو 
وہاں تعینات کردیا گیا۔دنیا کا کوئی بھی ملک اس نے غد جب کی شریعت پر عمل کرنے کا پابند ہے 
ور نداسکودہشت گرد قراردے کر پھر کے دور میں پہنچادیا جاتا ہے۔ بجھنے کے لئے ایک بہت معمولی 
مثال آپ کودئے دیے ہیں۔

یہودی اداروں کی تیار کردہ مشروبات کو ہی لے لیجے۔ مثلاً پیپی ، کوک اور منرل واٹر۔ انکا استعمال اس سنے مذہب میں لازمی قرار پایا ہے۔ چنا نچدا گر کوئی ملک اپنے ہاں ڈاکٹر حضرات کی تحقیقات کے بعدا سکے نقصانات کود مکھتے ہوئے اس پر پابندی لگانا چاہے تو دنیا کی کوئی حکومت ایسا نہیں کر سکتی ۔ خواہ اسکے لئے اس ملک کے خلاف پابندیاں عائد کرتی پڑیں ۔ بیہ بات الگ ہے کہ وہ ند ہب کا حصہ کہد کرنا فذنہیں کرتے بلکہ اسکوا یک دوسرا نام آزادانہ عالمی تجارت کے منافی قراد ہے

كريزور قوت اسكومساط كرتے ہيں۔

آپ کہہ کے ہیں کہ پہنی یا منرل واٹر پینا تو پر شخص کا اپنا اختیاری نفل ہے۔آپ کا ایسا موچنا درست نہیں ہے۔انفرادی طور پر بھی طاقت ہی کے زور پر لوگوں کو بیرسب پلایا جارہا ہے۔ یہ میڈیا کی طاقت ہے جولوگوں کے ذہنوں کو مختلف جادوئی طریقوں سے اپنے قبضے میں لئے ہوئے ہے۔ یہ نیا تم جب یہ نیا تم جب اپنے علاوہ کمی اور کو برداشت نہیں کرتا۔ اس بھی ہوئی اتوام کو زہر بلانا ، یا جراثیمی میں موجود ہیں۔ یہاں تک کداگر اس مذہب کی شریعت میں فیم یہودی اتوام کو زہر بلانا ، یا جراثیمی ہتھیاروں والا پائی بلانا لکھا جا چکا ہے تو یہ زہر برقوم کے بچوں کو بینا پڑے گا۔ ندا نفرادی طور پر اسکی مثال یو لیو کے قطرے اور خسرہ کے خالفت برداشت کی جائے گی نہ حکومتی سطح پر۔ اسکی زندہ جاگتی مثال یو لیو کے قطرے اور خسرہ کے خالفت برداشت کی جائے گی نہ حکومتی سطح پر۔ اسکی زندہ جاگتی مثال یو لیو کے قطرے اور خسرہ کے بیاس یار ٹی۔ یہ بیار ٹی۔ یہ بیار ٹی۔ سیار ہی ارش ہوگا نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی ۔ سیاس پار ٹی۔

مودی نظام اس شریعت کا اہم حصداور جان ہے۔ ابنداد نیاش اس سودی نظام کے علاوہ غیر سودی نظام برداشت نہیں کیا جائے گا البتہ نام کے ساتھ اپنے مروجہ ند ہب کا نام نگائے کی اجازت ہے۔ مثلاً ' مہندو بینک'''' فالص رومن کیتھولک بینک'''''اسلاگ بینک' وغیرہ۔ لیکن نظام سودی ہی رہنا جا ہے البتہ اصطلاحات تبدیل کرنے کی اجازت ہے۔

اس نے ند ہب میں عورت ذات کوعزت کی چوٹیوں ہے گرا کر ، فٹ پاتھوں ، سڑکوں اور کمبی کمبی قطاروں میں خوار کرنا اور بغیر روک ٹوک سے مر دکی خواہشات کی پیمیل شریعت کا حصہ بنی ، لہذاو نیا کوبھی اپنی عورتوں کے ساتھ ایسا ہی ' افصاف' 'اور مساوات' کا برتا ؤ کرنا ہوگا۔

اس نے ندہب کا واضح خاکہ ڈاکٹر جان کولیمن نے اپنی کتاب Conspirators السے نفرہ کی اور کے خاکہ دارے مختلف نعروں ، ناموں اور تنظیموں کے ذریعے اس نے مذہب میں لوگوں کو داخل کررہے ہیں۔ ڈاکٹر کولمین کے بیا قتباسات پڑھ کرآپ کواحساس ہوگا کہ ''نیوورلڈ آرڈ ر''محض اقتصادی صورت حال ہے متعلق نہیں ہے بلکہ بیکمل ایک نظام اور ایک نیا فرہب ہے۔ وہ لکھتا ہے:

'' ایک عالمی حکومت اورالیا نظام جسکوایک عالمی حکومت کنٹرول کرری ہو،مستقل غیر منتخب مورو ٹی چندا فراد کی حکومت کے تحت ہوگا۔ جس کے امکان قرونِ وسطیٰ کے سرداری فظام کی شکل میں اپنی محدود تعداد میں خود کو منتخب کرینگے۔ اس ایک عالمی وجود میں آبادی محدود ہوگی اور فی خاندان بچول کی تعداد پر پابندی ہوگی۔ وہاں جنگوں اور قحط کے ذریعے آبادی کو کنٹرول کیا جائے گا۔ یہاں تک کے صرف ایک ارب نفوس رہ جا کمیں جو حکمران طبقے کیلئے کارآ مدہوں۔ اوران علاقوں میں موں گے جن کا تختی اوروضاحت سے تعین کیا جائے گا۔ اور یہاں وہ دنیا کی مجموعی آبادی کی حیثیت سے رہیں گے۔

کوئی متوسط طبقہ نہیں ہوگا۔ صرف حاتم اور محکوم ہوں گے تمام قوانین دنیا کی تچی عدالتوں
میں ایک جیسے ہوں گے ان پڑ مملدر آمدا یک عالمی حکومت کی پولیس اور متحدہ عالمی فوج کے ذریعے
میں ایک جیسے ہوں گے ان پڑ مملدر آمدا یک عالمی حکومت کی پولیس اور متحدہ عالمی فوج کے ذریعے
مثام سابقہ ممالک میں ہوگا ۔ لیکن اب کسی طرح کی قومی سرحدیں نہیں ہوگی ۔ نظام ایک فلاحی
ریاست کی بنیادوں پر استوار ہوگا ۔ جولوگ ایک عالمی حکومت کے مطبع و فرما نبردار ہوں گے انہیں
زندہ رہنے کے وسائل سے نواز ا جائے گا ۔ جولوگ بغاوت کریں گے بجو کے مرجا کیں گے یابا فی
قراد دیدیئے جا کیں گیا۔ انہیں جو بھی چاہے تل کرسکے گا۔ انتھیں اسلحہ یا ہتھیار ذاتی طور پر رکھنا
ممنوع ہوگا۔

صرف ایک مذہب کی اجازت دیجائے گی اوروہ ایک عالمی سرکاری کلیسا کی شکل میں ہوگا جو ۱۹۲۰ ہے وجود میں آچکا ہے۔ شیطا نیت ، ابلیسیت اور جادوگری کو ایک عالمی حکومت کا نصاب سمجھا جائے گا۔ ایک ایسی صورت حال تشکیل دینے کے لئے جن میں فر دکی آزادی کا کوئی تصور نہ ہو، کسی فتم کی جمہوریت ، اقتداراعلیٰ اور انسانی حقوق کی اجازت نہیں ہوگی۔

ہر شخص کے ذہن میں میہ عقیدہ رائخ کردیا جائے گا کہ وہ (مرد ہو یاعورت) ایک عالمی حکومت کی مخلوق ہے اوراس کے اوپر ایک شناختی نمبر لگا دیا جائےگا۔ بید شناختی نمبر برسلز بلچیم کے نیٹو کمپیوٹر میں محفوظ ہوگا۔اور عالمی حکومت کی کسی بھی ایجنسی کی فوری وسترس میں ہوگا۔

شادی کرنا غیر قانونی قرار دیدیا جائگااس طرح کی خاندانی زندگی نہیں ہوگی جیسی آجکل ہے بچوں کو ماں باپ سے چھوٹی عمر میں علیحدہ کر دیا جائےگا۔ (بچوں کو پلے گروپ میں بھیجنا اسکی ابتداء ہے۔ راقم )اور ریائتی املاک کی طرح وارڈ زمیں پرورش ہوگی ۔خواتین کوآزادی نسواں کی تحریکوں کے وریعے ذلیل کیا جائےگا۔ جنسی آزادی لازم ہوگی ۔خواتین کا بیس سال کی عمر تک ایک مرتبہ بھی جنسی ممل سے ندگز رنا سخت ترین مزاکا موجب ہوگا۔ (امریکہ میں جرسال ایس سال ہے کم عمر کی غیرشادہ شدہ لڑکیاں دس لاکھ حرامی بچے پیدا کرتی ہیں۔ راقم )خودا سقاط حمل ہے گزرنا سکھایا جائیگا ۔اور دو بچوں کے بعدخوا تین اس کوا پنا معمول بنالیس گی۔ ہرعورت کے بارے میں سیمعلومات عالمی حکومت کے علاقائی کمپیوٹر میں درج ہوگی (ناورانے دجال کا بیکام بالکس آسان کردیا ہے۔) اگر کوئی عورت دو بچوں کے بعد بھی حمل ہے گذرے تو اسے زبروی استاط حمل کے کھینک لے جایا جائیگا اورائے آئندہ کیلئے بانجھ کردیا جائیگا۔

جنسی اختلاط پر بن المرجی اور فلموں کوفروغ دیاجائے ااور ہرسینما کیلئے اا زم ہوگا کہ وہ جنسی نامیس دکھائے جن میں ہم جنس پری پر بنی فلمیں بھی شامل ہوں ، وہنی قوت سلب کرنے والی ادویات کا استعمال بھی وسیج ترکر کے اے الازی قرار دیدیا جائے گا۔ ذہمن پر قابو پانے والی ہے ادویات کھاٹوں یا بیائی میں لوگوں کی مرضی یاعلم کے بغیر دی جاسکیں گی (منرل وائر، بھی کوک وغیرہ میں) ...... تمام صنعتیں ایٹمی تو انائی سٹم کے ذریعے جاہ کردی جا کیں گی ہم نے کہ بنی کے ارکان اور میں ان کوکر کارض کے وسائل پر تصرف کاحق ہوگا ....... عمر رسید واور دائی مریضوں کیلئے زہر ممتاز ارکان کوکر کارض کے وسائل پر تصرف کاحق ہوگا ........ عمر رسید واور دائی مریضوں کیلئے زہر کائیکہ لازی قرار دیدیا جائے گا۔ دنیا ہے کم از کم می ارب ہے مصرف اور خوراک کے وشن کا شخصوں کا تیکھوں سے محمرف اور خوراک کے وشن اس کائیکہ لازی قرار دیدیا جائے گا۔ دنیا ہے کم از کم می ارب ہے مصرف اور خوراک کے وشن کا موروں کی تاریخ کی کوروں کے در لیے ذاکر کی جائے گا موروں کو آزادی نسواں کی ترکی گوں کے ذریعے ذاکیل کیا جا رہا ہے۔اسقاط حمل عام ہے تمام دنیا کا ریکارڈ کم پیوٹرائز کیا جارہا ہے۔اسقاط حمل عام ہے تمام دنیا کا ریکارڈ کم پیوٹرائز کیا جارہا ہے۔ بوڑھو اللہ جارہا ہے۔

موجودہ دنیا کو ایک عالمی گاؤں بنانے کی جوکوشش کی جارتی ہے اس کا مقصد بھی ہیں ہے کہ سب نظام ایک عالمی قوت کے ہاتھوں بیس ہونپ دیاجائے۔ مختلف ملکوں بیس کمپیوٹرائز نظام کو تیزی سے بھیلانے کا مقصد بھی بہی ہے کہ اس کے ذریعے ساری دنیا کی گرائی کیجاتی دہے۔ نیوورلڈ آرڈر کے بعد یہودی ملٹی نیشنلز نے بوے برے جہارتی اداروں اور کمپنیوں کوخریدنا شروٹ کیا ہے۔ اس نظام بیس مزید تیزی 1999ء کے بعدلائی گئی ہے۔ ان اقتباسات کو پڑھ کر آ پ انداز ولگا سکتے ہیں کہ نیوورلڈ آرڈ را یک نیاز ہب ہے جسکود جال کے بیروکار ساری دنیا پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔
کہ نیوورلڈ آرڈ را یک نیانہ ہب ہے جسکود جال کے بیروکار ساری دنیا پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔
1991ء کے بعد آپ تمام دنیا بیس ہر سطح پر تبدیلی ہوتی یا تیں گے۔ اسکے بعد 1999ء ایسا

سال ہے جس کے بعد پر تبدیلی اور زیادہ تیزی کیسا تھرونما ہوتی نظر آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دجال
1991ء سے اپنے بہودی ایجنٹوں کی خود رہنمائی کر دہا ہے۔ اور ای سال اس نے اپنے خاص

بہودی بینکاروں کو اپنے نکلنے کا وقت ( نکلنے سے مراد خدائی کا دعویٰ ہے ) غالبًا 2006 یا 2007 یہودی بینکاروں کو اپنے نسختے کا وقت ( نکلنے سے مراد خدائی کا دعویٰ ہے ) غالبًا 2006 یہند سے بہت نمایاں
بتایا تھا۔ 666 کا ہمطلب بعض مسلم محققین 600 و - 6-6 اور 777 کا مطلب
فظر آتا تھا۔ 666 کا مطلب بعض مسلم محققین 600 و - 6-6 اور 777 کا مطلب
طور پر ظاہر کرتی تھی۔

بین فیال ان حفزات کی اپنی رائے ہے جوانہوں نے اپنے مشاہدات، تجربات اور مطالعے کی بنیاد پر قائم کئے تھے۔ چنانچے اٹکا پورا ہونا یا نہ ہونا ضروری نہیں۔ البتہ جہاں تک 1991ء سے 1999ء تک اور پھر 1999ء کے بعد کے وقت کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان سالوں کے بعد دنیا بہت بدلی بدلی گئی ہے جسکوا یک عام شخص بھی محسوں کرتا ہے بلکہ اپنی گفتگو میں اسکا اظہار بھی کرتا ہے۔ بلکہ اس دور میں اب ایک اور سال یعن 2007 کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اسکا اظہار بھی کرتا ہے۔ بلکہ اس دور میں اب ایک اور سال بعن 2007 کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ در میں داخل ہوا ہے۔ ان تحقین کی بی تشری آگر درست مان لی جائے تو بیسوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر ایسا تھا تو د جال کیوں نہیں آیا؟

دجال کیسی دنیا چاہتاہے

محم مصطفی صلی الله علیه وسلم کی امت کے خلاف دجال ابلیس کی امیدوں کا آخری سہارا

ہے۔ ابلیں اسکے ذریعے دین مجری کو مٹاکر اپنا ابلیسی ندہب نافذ کر اٹا جاہتا ہے۔ جبکہ وجال ہے پناہ قوت کے باوجود شک و تذبذ ب کا پیکر مجسم ہے۔ وہ اپنے خروج سے پہلے ہرائ قوت کا خاتمہ جا پتا ہے جو اسکے راستے میں ذرائجی پریشانی کھڑی کر سکے ۔ تمام دنیا کی دولت ، غذائی مواد ، پانی کے نظام ، عسکری قوت غرض تمام وسائل پر اپنا کنٹرول چاہتا ہے۔ عسکری اختبار سے اسکے راستے میں کوئی رکاوٹ شہو۔ تمام ممالک کی حکومتیں اسکے بنائے '' نئے عالمی نظام' '(New World Order) کو عملاً اپنے ملکوں میں نافذ کر چکی ہوں۔ تمام ممالک اسکے بنائے تجارتی نظام اور اسکے اداروں آئی ایم ایف، عالمی بینک ، عالمی ادارہ تجارت (W.T.O) کے ساتھ معاملات کرتے ہوں نظر یاتی طور پرتمام و نیا سکے جمہوری نظام پرائیان لا چکی ہو خصوصاً مسلمان اسلامی خلافت کا خیال دل سے نکال پرتمام و نیا اسکے جمہوری نظام پرائیان لا چکی ہو خصوصاً مسلمان اسلامی خلافت کا خیال دل سے نکال سے جمہوری اورا گرکسی کے دل میں خیال ہو بھی تو وہ عملاً اس کی طاقت ندر کھتا ہو۔

مغربی دنیا اسکی اپنی ہے۔ ابلیسی نظام جو بھی ہو ، اشتراکیت (Socialism) ہو یا سرماییہ دارانہ نظام (Capitalism) ، دنیا کی قطبی ہو یا دوظبی ، اس بات ہے اے کوئی فرق نہیں پڑتا البتہ دونوں ای کی ہوئی چون ہوئی ہوئی دونوں ای کی ہوئی چون چاہئیں۔ اسکا اصل مد مقابل اسلامی نظام ہے اور جہاد کی توت ہے۔ 1991ء کے بعد دنیا کے اسٹنج پر ہمیں ایک حادثہ ایسارونما ہوتا نظر آتا ہے جسکوا گردل کی آئیسیں کھول کر دیکھا جائے تو ہیکہا جا سکتا ہے کہ اس قوت کے ہوتے ہوئے دجال آنے کی جرائے نہیں کرسکتا تھا۔ دنیا کے سے تو ہیں اسلامی نظام کی بات ہی ابلیس اور دجال کی جان نکال دیتی ہے۔ سواگر کہیں سے مملئی نظام کی بات ہی ابلیس اور دجال کی جان نکال دیتی ہے۔ سواگر کہیں سے مملئی نظر تا ہے۔

1996ء میں طالبان نے خون کی قربانیاں دیر، جہادئی سیمل اللہ کے ذریعے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کردیا۔ طالبان کا اسلامی نظام دنیا بھر میں دجال کے نظام کی پوجا کرنے والوں کے لئے موت کا بیغام تھا۔ وہ جانتے تھے کداگر اسلامی تجارتی نظام کی برکت، سود کی تحستوں میں لت پت تا جروں نے دیکے لیس تو وہ بھی اپنے ملکوں میں اسلامی نظام کا مطالبہ کر بینیس گے۔ آزادی اور مساوات کے نعرے نگا کرعورت ذات کورسوا کیا گیا تھا طالبان نے عورت ذات کواحتر ام دیا جسکو اگر میز عورتوں نے بھی تشلیم کیا اور طالبان کے اخلاق سے متاثر ہوکر ایمان لے آئیں۔ ابلیس اور دجال کا سجا سجایا دنیا کا آئی جائی افزار ہا تھا، لیکن ابتداء میں ابلیس کوامید ہوگی کداور مسلم تھر انوں کی طرح انکوبھی ہم اپنی طلسماتی ہوتل میں بند کر لینگے۔ چنانچہ ابتداء میں حب روایت دجال نے کی طرح انکوبھی ہم اپنی طلسماتی ہوتل میں بند کر لینگے۔ چنانچہ ابتداء میں حب روایت دجال نے

اپنے عالمی بینکاروں (آئی ایم ایف) کے ذریعے امیر المؤمنین طامحد عمر بجاہد (اللہ انگی حفاظت فرمائے) کو رام کرنے کی بہت کوشش کی۔ مالی امداد کا لا کچی ، تباہ حال افغانستان کی تغییر تو ، اور مرکاری اداروں کی تفکیل جدید کرنے کے لئے بڑی منت ساجت کی۔ اقوام متحدہ کے وفد کے وفد مرزمین شہداء پرایسے رسوا بھرتے تھے جیسے مسلمان حکمران یورپ وامریکہ میں۔ جن مغربی عورتوں کوان کے مردوں نے بھی عزت نہیں دی طالبان نے انکو بہنوں کی طرح سمجھا اور انکو تجاب اور و پٹردیکر پاک سرزمین پراتارا۔ اتوام متحدہ کے بعض جا برمردا ہلکاروں نے وہاں بھی اپنی عورتوں کونٹار کھنے براصرار کیا تو بہنوں کے بھائیوں نے انکی طبیعت بھی درست کی۔

اس گفت وشنید کے ساتھ دستاتھ د جالی تو توں نے اپنے شالی اتحاد کو کی بار کا بل پر پڑھانے کی کوشش کی لیکن نامراد نامراد ہی رہے اور نامراد ہی دنیا ہے چلے گئے۔

د جالی تو توں کی ان کوشٹوں میں سال 1998ء آبینچا۔ لیکن انکواپی کوئی کوشش کامیاب ہوتی نظر تہیں آئی۔ بلکہ اسلامی نظام کے اثر اے فلا ہر ہونا شروع ہوئے۔ علماء کتابوں میں بند نظام حیات کو آنکھوں ہے د کیکے دونیا مجر ہے تاجروں نے اس اسلامی نظام میں شریک ہونے کے لئے جہاد کی سرز مین پر آنے گئے۔ د نیا مجری کے دیوانے جو تی در اسلامی نظام میں شریک ہونے کے لئے افغانستان کا رخ کیا۔ دسین محمدی کے دیوانے جو تی در جی بند یوں کے راہتے پر چلنے کے لئے سرز مین افغان پر اتر ہے۔ طالبان کے خلاف کیا جانے والا پروپیگنٹرہ دھرے دھیرے دم تو ٹرنے لگا اور لوگوں کو حقیقت کا علم ہونا شروع ہوا۔ حالات کے ایسا لگتا ہے کہ طالبان سے مایوں ہوکر ابلیس و دجال نے اپنی تئی منصوبہ بندی 1999ء ہے کی۔ اور تمام دنیا میں اپنے سے مہروں کو بٹھائے۔ جن میں سب سے اہم مہرہ پرویز مشرف کی۔ اور تمام دنیا میں اپنے سے مہروں کو فائنستان سے نگلوادیا جائے۔ قبل اسکے کہ دجائی تو تمیں کی کرچکا تھا۔ لیکن کی کہلی کوشش میتھی کہ عرب مجاہدین کے وافغانستان سے نگلوادیا جائے۔ قبل اسکے کہ دجائی تو تمیل طالبان کے خلاف اقدام کرتیں الشدتھائی نے عرب مجاہدین کے ہاتھوں دجال کے منصوبوں کو فاک بار بھر پائی بھیردیا۔ ااسمبر 2001 کے امریکہ پرحملوں نے درحقیقت دجال کے منصوبوں کو فاک باریکم ہونا کی بھی ملادیا۔ اوراسکی تمام منصوبہ بندیاں خاک میں طاگئیں۔

سابق امریکی صدرتکسن نے اپنی کتاب' وکٹری ور آؤٹ وار ( Victory without ) سیر لکھا ہے کہ 1999ء تک امریکی پوری دنیا کے حکمران ہو نگے ۔ بیافتح انھیں بلا جنگ کے حاصل ہوگی۔ پھرامور مملکت سے (دجال) سنجال لینگے۔ گویا نہ کورہ سال تک سے کے انتظامات مکمل ہو چکے ہوئے ہوئے ۔ اورامر یکیوں کی ذمہ داری ان انتظامات کو کمل کرنے تک ہے اسکے بعد نظام مملکت خود سے چلائیں گے۔ (وکٹری ودآؤٹ وار)

وجال گون ہوگا بیتو آئی خدائی کے وقوے کے بعد ہی پند چلے گا البتہ امریکہ میں 1999ء

ہے جس شخص نے حکومت کی ہے اسکا نام ڈک چینی ہے۔ پورے دور حکومت میں تمام فیلے داخلہ
پالیسی ہو یا خارجہ بیکس کے مسائل ہوں یا افغانستان پر چڑ ھائی ،امریکہ میں گئی چور کو بچانا ہوایا
عراق پر حملہ گوانتا نامومیس مجاہدین پر شلم ہو یا ابوغریب میں شیطانی رقص سب کی مخالفت کے
باوجود بھی بش کے قلم ہے آئی گے ڈائز بکٹر نے استعفیٰ کی دھمکی دیدی لیکن ڈک چینی کی زبان سے نگلے جی کہ بعض
مزتبہ ایف بی آئی کے ڈائز بکٹر نے استعفیٰ کی دھمکی دیدی لیکن ڈک چینی نے بات اپنی ہی منوائی ۔ مجاہدین قید یوں کے ساتھ شیطانی (دجابی) سلوک کا تھم صرف اور صرف ڈک چینی کی زبان سے نگل اور دوشن خیال اور آزادی کے ملمبر درامریکہ کا قانون بن گیا۔ '' باشعور'' امریکی عوام
نو کیا کون پاؤل اور '' کالی جادو گرنی'' کنڈ ولیز ارائس کو اس بات کاعلم دوسال کے بعد ہوا، وہ بھی اخبار کے ذریعے ۔ دونوں کو بہت غصر آیا لیکن ....۔ ڈک چینی کے ساسے کسی نے بولنے کی جرائت

وک چینی کے بارے میں امراد عالم کو دعویٰ ہے کہ اس نے دجال سے ملاقات کی ہے۔ اور دجال اسکوخود ہدایات دیتا ہے۔ اب رہایہ سوال کد جال کے بارے میں تو بیآتا ہے کہ اسکے پاس مرطرح کی توت ہوگی اور وہ دنیا بحر میں اپنی حکومت قائم کردیگا۔اسکا جواب میہ ہے کہ دجال کی جس خاص قوت کا ذکر حدیث میں آیا ہے وہ اسکے خدائی کے اعلان کے بعداسکواستعال کرسکے گا۔علامہ ابن مجر نے فتح الباری میں بیفر مایا ہے کہ اسکے ذریعے خلاف عادت واقعات کا رونما ہونا اسکے خدائی کے اعلان کے بعد ہوگا۔

نے عالمی مذہب کے لئے کیے راہ بموار کی گئی۔اور د جال کے آنے کے لئے کیسی تیاریاں میں۔ذراملا حظیفر مائے:

'' امریکہ کا بیفرض ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے زیرِ نگرانی ایسی نوخ کی تشکیل میں مدووے جوتیزی ہے حرکت کر سکے۔اس فوخ کی تعداد پیلے مرسلے میں ساٹھ بزار ہواور بارہ ملکوں ہے اسکی تشکیل ہو''۔ (مقالہ نگار جوزف نائے سمابق امریکی وزیرِ خارجہ کے معاون : نیو یارک ٹائمنز ۲ فروری ۱۹۹۲ء)

''اگر واقعی عالمی امن قائم کرنا جاہتے ہیں تو ندسرخ فوج کی ضرورت ہوگی ندامر کی فوج کی پیمیں نیلگوں ہیٹ لگائے متعدد ملکوں پر مشتل بین الاقوامی فوجی طاقت جاہئے۔ یہی فوج عالمی امن قائم کرسکتی ہے''۔(نیویارک نائمنر اافروری ۱۹۹۴ء)

واضح رے کہ میبودی خلے رنگ کود جال کی آفاقی حکومت کی علامت سمجھتے ہیں۔

كرائے كى فوج ... بليك واثر

اس ادادے کے جارفوجیوں کوفلوجہ والوں نے کمین لگا کر مار دیا۔ اسکے بعد شہر یوں کے جھوم نے انکی لاشوں کوجلا کر شہر کی گلیوں میں گھسیٹا اور دریائے فرات کے بل پر انگولئے اور بلیک واٹر کسی بھی جنگ یامن کوامر کی حکومت سے ٹھیکے پر لیتی ہے اور پھرا پی مرضی سے مطلوبہ نتائج حاصل کرتی ہے۔ ایکے لئے ایک طریقہ تو بھی ہے کہ کرائے کے فوجی امریکہ میں بھرتی کئے جاتے ہیں اور پھر انھیں جنگ زد و علاقوں میں امرکی فوج کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن انکا سار افظام امرکی فوج ے الگ ہوتا ہے جتی کہ امریکی حکومت کو اپنے مرنے والوں کی تعداد بھی نہیں بتائی جاتی۔ دو مرا طریقہ میہ ہے کہ میدا مریکہ ہے باہر کمی بھی ملک کی فوج کو کرائے پر لے لیتے ہیں اور اپنے اہدا ف انکو بتادیتے ہیں۔ مثلاً افغانستان میں انہوں نے افغان پیشنل آ رمی کو کرائے پر لیا ہوا ہے اور انکو دن کے حساب سے اجرت اداکرتے ہیں۔ پاکستان میں بٹیک واٹر کئی سال ہے کام کر رہی ہے۔ اور یہاں مقامی پاکستانیوں کو اجرت پر دکھا ہوا ہے جو اسکے لئے کام کردہے ہیں۔

### ميڈيا... د جال کابر اجتھيار

عن حملينية قبال ان اخوف ما اتخوف عليكم أن تؤثروا ماترون على ماتعلمون وأن تضلوا وأنتم لا تشعرون. (ائنالي شية ٥٠٣/٤)وفي اسناده من لم يسم

حضرت حذیفہ ؒنے فر مایا تمہارے بارے میں میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف محسوں کرتا ہوں وہ ہے یہ بات ہے کہتم اپنے علم کے مقالبے اس بات کوتر چیج دو گے جسکوتم دیکھ رہے ہوگے۔اورتم گمراہ ہوجا ؤ گےاور تمہیں پہنے بھی نہیں چلے گا۔ (این الی هیبة ۵۰۳/۷)

۱۸۹۵ء میں سوئٹزرلینڈ کے شہر''بال'' میں تین سویہودی دانشوروں ،مفکروں ،فلسفیوں نے ہرٹزل کی قیادت میں جمع ہوکر پوری دنیا پر حکمرانی کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ بیہ منصوبہ انیس پر دٹو کولز کی صورت میں پوری دنیا کے سامنے عرصہ ہوا آچکا ہے۔اس میں جہاں اور چیزوں کو قبضے میں لینے پرزوردیا گیا تھاوی میڈیا کے بارے میں یہ طے ہوا تھا:

' دہم میڈیا کے سرکش گھوڑے پر سوار ہوکر اسکی باگ کواپنے قبضے میں رکھیں گے۔ ہم اپنے دہم میڈیا کے سرکش گھوڑے پر سوار ہوکر اسکی باگ کواپنے دینے کہ وہ اپنی رائے کو مؤثر دھنگ سے فاہر کرسکیس۔ اور نہ بی ہم انکواس قابل چھوڑیں گے کہ ہماری نگا ہوں ہے گذرے بغیر کوئی خبر لوگوں تک پہنچ سکے۔ ہم ایسا قانون بنائیں گے کہ کی ناشر اور پر لیس والے کے لئے یہ ناممکن ہوگا کہ وہ پیشگی اجازت لئے بغیر کوئی چیز چھاپ سکے۔ ہمارے قبضے میں ایسے اخبارات ور سائل ہو تگے جو گھانی گروہوں اور جماعتوں کی تائید و جمایت حاصل کرینگے۔ خواہ یہ جماعتیں جمہوریت کی واعی ہوں یا انقلاب کی جامی حتی کہ ہم ایسے اخبارات کی بھی سرپری کی ماریک کرینگے جو انتظار و بے راہ روی ہجنسی واخلاقی انارکی، استبدادی تحویوں اور مطلق العنان کرینگے جو انتظار کی براوں کی مدافعت اور حمایت کرینگے کہ تو میں کرینگے کہ تو میں کرینگے کہ تو میں کرینگے کہ تو میں

اور حکومتیں انکو قبول کرنے پر مجبور ہوجا کیں۔ہم یہودی ،ایسے دانشوروں،ایڈیٹرول اور نامد نگاروں کی حوصلہ افزائی کرینگے جو بدکردار ہوں (امریکہ اور بھارت کی حمایت میں بولنے والے آپکے سامنے ہیں۔راقم)۔اور خطرناک مجربانہ ریکارڈ رکھتے ہوں۔...ہم ذرائع ابلاغ کوخبر رساں ایجنسیوں کے ذریعے کنٹرول کرینگے۔ہم دنیا کوجس رنگ کی تصویر دکھانا چاہیں گے دہ پوری دنیا کودیکھنا ہوگی۔

یہود بوں نے جومنصوبے بنائے اسکو حقیقت کا روپ بھی دیا۔ دنیا بھر کے اخبارات میں ایک چھوٹی سی خبریاتصور بھی یہود یوں کی اجازت کے بغیرا خبار کی زینت نہیں بن سکتی۔

ونیا جرک خبارات، رسائل اور ٹی وی چینل انہی خبر رسال ایجنسیوں سے خبری اور تصاویر حاصل کرتے ہیں۔ تمام بڑی خبر رسال ایجنسیاں رائٹر، اے پی (A.P) اور اے ایف پی حاصل کرتے ہیں۔ تمام بڑی خبر رسال ایجنسیاں رائٹر، اے پی (A.F.P)، یہودیوں کی ملکیت ہیں۔ ان جس سب سے زیادہ مشہور رائٹر ہے۔ اسکا بانی جولیس رائٹر ۱۸۱۲ء میں جرمن میں ایک یہودی گھر انے میں پیدا ہوا۔ آپ ذراانصاف سے فیصلہ سیجئے۔ جس یہودی کے بارے میں دنیا کے دوبڑے ندیب (اسلام اور عیسائیت) جھوٹ فریب، بہتان، کردار شی اور انبیاء جیسی پاک ہستیوں پر بہتان اور تی کی شہادت دیتے ہوں، آج و نیا کا پڑھا لکھا طبقہ اس رائٹر کی خبروں کو وجی کا درجہ دیتا ہے۔ اور جو ذبحن میڈیا بنار ہا ہے تمام و نیا اس کو تبول کرتی جلی طبقہ اس رائٹر کی خبروں کو وجی کا درجہ دیتا ہے۔ اور جو ذبحن میڈیا بنار ہا ہے تمام و نیا اس کو تبول کرتی جلی حاربی ا

دیندار طبقے کے خلاف پر و پیگنڈ ہ ہویا مجاہدین کے خلاف بکواس، یہودیوں کی بڑائی بیان کی جائے یا مسلمانوں کو جائل اور غیر مہذب ثابت کیا جائے، پڑھے لکھے مسلمان اسکی خبروں کو بچے مانے ہیں اور وہی انکا نظریدین جاتا ہے۔ بی بی بی بھی رائٹر ہی سے خبریں لیتا ہے۔ بی بی بی خود بھی ہمیشہ سے یہودیوں کے ذیر تسلط رہا ہے۔ یہ بی بی بی بی ہے جس نے مسلمانوں کوایمان ویقین سے نکال کر شک و تدبذب کا عادی بنا دیا۔ اسلام اور اسلامی تحریکوں کے بارے بیس شکوک ذہمن بیس آنا، بی بی کا خاص تحذیہ جواس نے اسیام اور اسلامی تحریکوں کے بارے بیس شکوک ذہمن بیس آنا، بی

شكوك كى چندمثاليس

"اسلام آبادیس بم دھا کہ....ا بھی تک کسی تنظیم نے ذمدداری قبول نہیں کی..تاہم خیال کیا جاتا ہے کہاس میں اسلامی شدت بہند ملوث ہو سکتے ہیں۔"" سوات میں امن معاہدہ ہو گیا ہے جسکا عوام میں خرمقدم کیا گیا ہے۔ لیکن بعض طفے اسکو حکومت کی بہپائی تصور کررہے ہیں اور اندیشہ ہے کہ اس سے طالبان کوحوصلہ ملے گااور پنجاب میں موجود شدت بہند بھی ایسا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ "
'' ایک خاتون کی لاش مڑک کے کنارے ملی ہے۔ قتل کا سبب معلوم نہیں ہور کا لیکن ایسا سمجھا جاتا ہے کہ بیدا نہی لوگوں کا کام ہے جو عور توں کے گھر ہے نگلنے کے مخالف ہیں۔ "لیکن کے ذریعے نامعلوم جرم بیدادارے جس پرتھو پنا چاہیں باسانی تھوپ سکتے ہیں۔ سننے والوں کی عقل پر ماتم کرنے کودل چاہتا ہے کہ وہ جب بیرین رہے ہیں کہ ابھی تک یچھ پیتہ نہیں چاں سکا کہ بیرکام کس نے کرنے کودل چاہتا ہے کہ وہ جب بیرین رہے ہیں کہ ابھی تک یچھ پیتہ نہیں چاں سکا کہ بیرکام کس نے کیا ہے۔ ندا تکواس کا کہ بیرکام کس نے کیا ہے۔ ندا تکواس کا لیقین کرنا چاہے تھا۔ کیونکہ بی خریقی ہے کہ اتی جلدی پچھ نیس پیتہ چانا ہے تین اور انکا ذبین کیا ہے۔ ندا تکواس کو قبول کر کے اور وں تک وہی بات پہنچا تا ہے جو بی خرر رساں ادارے پیکی نا ہے جو بی خبر رساں ادارے پیکیا نا جانے ہیں۔

## ورلڈٹر یڈسینٹر کی تاہی ....حقیقت کیاہے؟

جولوگ ااستمبر سے ملوں کو یہودیوں کی کاروائی قراردیتے ہیں اسکی اصل وجہ بھی میڈیا کا بنایا ہوا ذہن ہے۔ میڈیا نے دنیا کی تمام برائیاں، بے فیرتی کے کام ، بزدلی ، افراتفری ، انتشار پاکستان اور دیگر مسلم ممالک کے کھاتے ہیں ڈال دیئے ہے۔ اور تمام اچھائیاں، بہادری کے کارنا ہے اور اس وسکون مغربی محاشرے یا بندو محاشرے ہیں پائی جاتی ہیں۔ گویا کوئی مسلمان اس قابل بی نہیں کد نیا میں کوئی بہادری کا کام انجام دے سکے۔ بیسوچ عام ہے جوآ پ کسی بھی میڈیا پرنظر دیجے والے گا استمبر کے حملوں کو جاہدین کی کاروائی میڈیا پرنظر دیجے والے گی زبان سے سنتے رہتے ہیں۔ جولوگ استمبر کے حملوں کو جاہدین کی کاروائی سلم نہیں کرتے اس میں بنیادی عضر یہی کارفرما ہے کدائے ذہنوں میں سے بھادیا گیا ہے کہ کوئی مسلمان اس قابل ہے ہی نہیں۔ سے جارے اس دنیا کو ابھی تک اتی کی دہائی والی دنیا ہی بھی صلمان اس قابل ہے ہی نہیں۔ سے جارے اس دنیا کو ابھی تک اتی کی دہائی والی دنیا ہی بھی سے ہیں۔ انکونی ہے۔

ا کیک وجہ بیبھی ہے کہ بیدلوگ میدان جہاد ہے بہت دور ہیں اورانکو جہاد کے میدانوں ہے کوئی خرنہیں مل پاتی ۔ بلکہ انکی تمام معلو مات اخبارات اور ٹی وی رپورٹوں پر جنی ہوتی ہیں ۔ نیز بیہ حضرات نہ تو ورلڈٹر یڈسینٹر کی حقیقت کو بچھتے ہیں اور نہ ہی پینٹا گون کو۔ وہ بس ا تناجائے ہیں کہ بیدو ممارتیں تھیں ۔ بید در حقیقت دو بت تھے جسکی تمام دنیا بوجا کرتی تھی۔ بیٹارتیں ''طاغوت'' تھیں جنکو رازق مانا جاتا تھا۔ بیہ البیس کی سیکڑوں سال کی محنت تھی جسکو اس نے گذشتہ صدی میں عملی صورت میں پیش کیا۔ لیکن چنداللہ والوں نے لیموں میں ملیامیٹ کر دیا۔ بیا فواہ خود بیمود کی دانشوروں کی جانب ہے مخربی میڈیا کے ذریعہ بھیلائی گئی۔ اسکے بعد مسلمانوں میں موجود صحافیوں نے اسکو بڑی گہری شخص سمجھ کر بھیلانا شروع کر دیا۔ نیز می خبر جہاد کے دشمنوں کی خواہشات کے مطابق تھی سوانھوں نے بھی اسکومن وعن قبول کیا۔

اس کھلی اللہ کی مدد کو یہودیوں کے کھاتے میں ڈالنے کا مقصدیہ تھا کہ ایک تو مسلمانوں کے حوصلے بلند نہ ہوجا نیں کہ جہاد کی قوت کے ذریعے امریکہ کو فلست دی جاسکتی ہے۔ دوسرا خود یہودیوں کو میشہ متصد تھا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے۔اگر یہودیوں کو میشہ نتایا جاتا تو دنیا بھر کے یہودی اسرائیل جانے ہے انکار کردیتے ۔وہ کہ سکتے تھے کہ تم خود امریکہ میں محفوظ نہیں ہوتو ہمیں اسرائیل میں کس کے بھروے ہیں۔

اس بارے میں جتنے بھی دلائل دئے گئے سب یہودی دماغوں کی خرافات تھیں جووہ بمیشہ حق کو مشہد حق کا منتبہ بنانے کے لئے شکوک پیدا کیا کرتے ہیں۔انکے دئے دلائل میں ہی اگر عقل رکھنے والاغور کرے تو تمام دلائل کو ایک دوسرے سے متضاد پائیں گے۔تمام اعتراضات کے تشفی بخش جواب موجود ہیں۔لیکن یہاں اس تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔

## مسلمان..میڈیا کی نظر میں

میڈیا مغربی ملکوں سے متعلق خبروں کو مثبت انداز میں چیش کرتا ہے۔ایکے ہاں کتنے ہی ناپاک اورانسا نمیت سوز واقعات آئے دن ہوتے رہتے ہیں لیکن وہ ان خبروں کواس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ سننے والوں کواس میں بھی خو ٹی کا پہلونظر آتا ہے۔جبکہ مسلم ممالک کے بارے میں انکا انداز مکسل منفی ہوتا ہے۔ایکی خبریں من کربس یوں لگتا ہے جیسے مسلم معاشرہ غیر منظم، اختثار کا شکار، افر اتفری قبل وغارت گری اور بے چینی کا شکار ہے۔

پاکستان کے تمام ٹی وی چینل اور اخبارات آپ اُٹھا کرد کیے لیجئے انکوپڑھ کرا یے لگتا ہے جیسے اس معاشرے میں خیر کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں ۔اور بیہ معاشرہ صرف اور صرف برائیوں کی آ ماجگاہ بن چکا ہے۔ جہاں انسان نما درندے رہتے ہیں۔ جبکہ ہندوستان کے بارے میں خبریں اور تجزیے اس طرح چیش کتے جاتے ہیں جیسے ہندومعاشرہ ہم ہے بہت مہذب ہنظم اور اقد ارکا پاس کرنے والا ہے۔ بھارت کے بارے میں جواچھائیاں آپ سنتے ہیں وہ اس میڈیا کے اثر ات ہیں ورنہ پاکستان اور بھارت کے معاشرے کا موازنہ کیا جائے تو ایسا ہی فرق آپ پاکیں گے جیسا کہ دور جا ہلیت اور بعثت کے بعد کاعرب معاشرہ۔

ہندوستانی معاشرہ جن اخلاقی پہتیوں ہیں ڈوبا ہوا ہے اس تک پاکستان کو پہنچانے ہیں گئ ''پرویز'' درکارہو نگے۔ پاکستان کے مسلمان (حکمراں طبقہ نہیں) جن اعلیٰ اقد ارکے حاص ہیں اسکو باہر ہے آنے والا ایک مسلمان (نہ کہ منافق) اچھی طرح محسوں کرتا ہے۔ کوئی بھی فردیا معاشرہ اس بات ہے بہنچا جاتا ہے کہ اسکے اندر دوسروں کے لئے قربانی دینے کا جذبہ کتنا ہے ہشکل وقت ہیں اپنے بھائیوں کی کس طرح مدد سکتا ہے۔ یہ پاکستا ن کے اندر بہت زیادہ ہے۔ جن دانشوروں، ادیوں اور کالم نگاروں کو آپ بھارت کی تعریف میں زمین و آسان ایک کرتے پاتے ہیں ان ہیں ہے بھن تو وہ ہیں جو اپنی تو می غیرت بھارتی شراب کی صرف ایک بوتل کے بدلے نے ویس ان ہیں۔ پھووہ ہیں جنگی آئیمیں دہلی کی چکا چوند ہود کھے کہ چندھیا جاتی ہیں پھرانہیں سب پچھے چمکتا ہی میں۔ پھووہ ہیں جنگی آئیمیں دہلی کی چکا چوند ہود کھے کہ چندھیا جاتی ہیں پھرانہیں سب پچھے چمکتا ہی موتے میز بانوں کی میز بانی سے اسے متاثر ہوئے کہ اپنا آپ بی براگئے لگا۔

بہرحال بیز ہن سازی میڈیا کے ذریعے کی گئی ہے۔ورنہ بھارت کے بارے بیس لوگول کی اپنی معلومات وتجربات بہت طی نوعیت کے ہیں۔

د ماغی تظهیریا برین واشنگ

برین واشنگ پرکلھی جانے والی کتابول میں گتاؤلی بان کی کتاب' سائیکالوجی گیدرنگ' مشہور کتاب ہے۔ انسانی نفسیات کا تجزید کرتے ہوئے اس نے لکھا ہے'' انسان خواہ کتا ہی مہذب اور باشعور تعلیم یافتہ ہو، اگر وہ کسی گروپ یا مجمع کے ساتھ رہے گا تو وہ مجمع کی ہی نفسیات اور اسکی کیفیت کے تابع بن کررہے گا۔

ٹی دی کے اثر ات کا تجزیہ کرتے ہوئے ہرین داشنگ کے ایک ماہرتھےوڈ رایڈورڈ نے کہا کہ ٹیلی ویژن کی صورت میں انسانی دل و دماغ اور جذبات پر کلمل کنٹرول کرنے کا ایک زبردست وسیلہ ہمارے ہاتھ آگیا ہے جس کا ہم خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔

ئی وی آ کے سامنے ایسی چیز بیش کرتا ہے کہ آپ چاہیں یانہ چاہیں انکو پیند کرنے پرخود کو

ججور پائیں ہے۔وہ اس انداز سے پیش کریگا کہ گویا اسکو قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار

مبیل۔دہائی تطبیر کے ایک ماہر فیڈرک ایمرے نے ٹیلی ویژان کی تصویروں کے گہرے اثرات کا

جزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ اس ورجے مؤثر اور بحرانگیز ہوتی ہیں کہ ویکھنے والی کی تمام تر توجہ

اپئی جانب تھینچ لیتی ہیں۔ٹی وی آنکھوں اور دماغوں کو غیر معمولی حد تک متاثر کرتا ہے۔وہ اس

طرح کے آنکھ،آ واز اور تصویر اور سابقہ معلومات کے درمیان ربط وہم آہنگی کا کام بڑی تیزی سے

انجام دیتی ہے۔ایسی صورت میں وماغ جسکا کام واقعات کا تجزیہ اور نبر وں اور تصویروں کو مسلسل

دیکھنا اور نبائج نکالنا ہے اپنا کام اسلئے انجام دینے سے قاصر رہتا ہے کہ ہر لمحہ مناظر بدلتے رہتے

ہیں اس لئے وہ تیزی سے بدلتے ہوئے مناظر ومشاہدات کا تجزیہ کی صورت کرنے کے قابل نہیں

رہتا۔اسلئے کہ ایسی صورت میں دماغ کے خلئے تیزی سے بدلتے مناظر کو کسی تجزیہے اور کسی نتیجے

میں اس لئے کہ ایسی صورت میں دماغ کے خلئے تیزی سے بدلتے مناظر کو کسی تجزیہے اور کسی نتیجے

میں اس لئے کہ ایسی صورت میں دماغ کے خلئے تیزی سے بدلتے مناظر کو کسی تجزیہے وار کسی نتیجے

میں اس اسلئے کہ ایسی صورت میں دماغ کے خلئے تیزی سے بدلتے مناظر کو کسی تجزیہے اور کسی نتیجے

میں اس اسلئے کہ ایسی صورت میں دماغ کے خلئے تیزی سے بدلتے مناظر کو کسی تجزیہے والے مقاطیسی ممل کا شکار

تھیوڈ رایڈورڈ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ میڈیا کہ ذریعے لوگوں کوعقلی پسماندگی پر مجبور کیا جاسکتا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میڈیا رائے عامہ (Public Opinion) کی ترجمانی کرتا ہے تو یہ بھی سراسر جھوٹ ہے۔ بلکہ حقیقت سے کہ میڈیا رائے عامہ بناتا ہے جو جا ہتا ہے لوگوں کو دکھا تا ہے اورای کورائے عامہ کا نام دیدیا جاتا ہے۔

ہال بیکرلکھتا ہے کہ''اگر آپ چاہتے ہیں کدامر کی تھی خاص خیال یا نظریہ کو تبول کرلیں تو آپکوصرف بیکرنا ہوگا کہ رائے عامد کا سہارالیں۔اور پھر بیکہیں کدرائے عامد کا بیکہناہے بھرٹی وی اور دیگرمیڈیا پراسکوشا گئے کر دیں۔

ئی دی دیکھنے والوں کے بارے ہیں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکونے ایک دیورٹ جاری کی تقی جس میں بتایا گیا تھا کہ پوری دنیا کے بچاسی (85) فیصدلوگوں نے ٹی وی کی وجہ ہے اپنے کھانے پینے ، مونے ، لکھنے پڑھنے اور کام کے پردگرام بدل دئے ہیں۔انگی توتِ فیصلہ پر ٹی وی اثر انداز ہوگیا ہے۔وہ آزادانہ طریقے سے فیصلے کرنے کے قائل نہیں دہے۔ شعوری اور غیر شعوری طور پروہ ٹی وی اور دوسرے ذرائع ابلاغ کے پردگراموں سے متاثر ہوتے ہیں۔''

دراصل ذہنوں کو برقیاتی لبروں (Electronic Waves) کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا

ہے جیسا کہ آپ جانے ہیں کہ برقیاتی لہریں اور موسیقی کی لہریں انسانی ذہمن پر ہے شار اثرات مرتب کرتی ہیں۔ ہرلہراور دُھن کی تا ثیر تخلف ہوتی ہے۔ یہودی جادوگر ان لہروں کی تا ثیر کے یارے میں کافی معلومات (تجربات) حاصل کر چکے ہیں۔ وہ جانے ہیں کہ کس لہر کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اس کا مشاہرہ آپ موسیقی سننے والوں کی حالت و کچھ کر کر سکتے ہیں، چنا نچے سائنسی طور پر بیٹ کی ایا ہا تا ہے کہ گھروں میں رکھے ٹیلی ویژن سیٹوں کو اس طرح کی لہریں نشر کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ ٹیلی ویژن و کیھنے والے مردوخوا تین ، ذبنی پر بیٹانیوں نفسیاتی بیار یوں اور اعصاب کے کھیاؤ کے شکارنظر آتے ہیں۔

موسیقی کی اہریں انسانی دل کی موت میں ۔ البتہ اس بات کو صرف زندہ دل ہی محسوس کرسکتا ہے۔ نبی کر پیم سلی اللہ علیہ وسلم ایک رائے ہے گذررہے تھے کہیں ہے موسیقی کی آواز آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا نوں میں انگلیاں ڈال لیں اور اس طرح آگے بڑ ہے رہے پیمال تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہے دور چلے گئے۔

موجودہ دور پی موسیق کے ساتھ ساتھ ٹی وی سے نگلنے والی اہری مکا نوں کے لئے تباہی کا پیغام ہیں۔ ٹی وی پر خبریں اور تجربے سننے والے جب حالات حاضرہ پر گفتگو کرتے ہیں خصوصاً کفرواسلام کے مابین اس (نام نہا دوہشت گردی کی ) جنگ کے بارے بیس تو ان پرترس آنے لگتا ہے۔ ان کے تجزیے حقیقت سے اسنے دور ہیں۔ ہے۔ ان کے تجزیے حقیقت سے اسنے دور ہیں۔ ان ابروں کی ایک اور بری تا خیر جو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ہے کہ ٹی وی دیکھنے والے حضرات عملی زندگی سے دور چلے جاتے ہیں۔ اور بالآخر مایوس ہوکر بیٹے جاتے ہیں۔ آپ کی ایسے حضرات عملی زندگی سے دور چلے جاتے ہیں۔ اور بالآخر مایوس ہوکر بیٹے جاتے ہیں۔ آپ کی ایسے حضرات عملی زندگی ہوئو آپ دیکھیں گے کہ وہ امریکہ شخص سے بات سیح جو بہت زیادہ ٹی وی کی معلومات رکھتا ہوئو آپ دیکھیں گے کہ وہ امریکہ تحرات بھی کہ کرات جنگ ،امریکہ افغانستان جنگ پاکستان کا مستقبل غرض ہرموضوع پر طویل لیکچر دیگا لیکن اگر آپ اس سے حل پوچھیں اور عملاً اس میں شرکت کی دومت دیں تو بہت معمولی بہا نہ یا ایوسا نہ جملہ کہر کرفشت برخاست کر کے چاتا ہے گا۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ جراپر اور ہر تصویر کی اپنی تا خیر ہوئی کی تاخیر ولی کی دول کی اس کے لاشعور کی اپنی تا خیر ہوئی کی تاخیر ہوئی کی تاخیر ولی کی دول کر لیتی ہیں اور پھر جو بھی دکھایا جاتا ہے آپ کا لیس منظراس کے لاشعور میں بیٹھ جاتا ہے۔ حب انسان ٹی وی آن کرتا ہے تو بہ اہریں اس کے لاشعور طبی بیٹھ جاتا ہے۔ حب انسان ٹی وی آن کرتا ہے تو بہ اہریں اس کے لاشعور طبی بیٹھ جاتا ہے۔ کی کنٹر ول کر لیتی ہیں اور پھر جو بھی دکھایا جاتا ہے اس کا اپس منظراس کے لاشعور میں بیٹھ جاتا ہے۔

ٹی وی پر جوسا منےنظر آ رہا ہوتا ہے اس کوانسانی آئکیدد مکیر رہی ہوتی ہے لیکن ای اسکرین پر

ای له بهت پھوایا بھی ہوتا ہے جس کو ہماری آگھٹیں دیکھ سکتی البتہ ہمارالاشعوراس کواپنے اندر جذب کررہا ہوتا ہے۔ اور اصلاً بھی وہ بیغام ہوتا ہے جو پروگرام تیار کر نیوالے ماہرین اپنے ناظرین کے ذہوں میں بٹھا ناچا ہے ہیں، اگر آپ اس بات کوسائنفک انداز میں بھھنا چاہتے ہیں تو یوں بھٹے کہ محرک تصویر جو آپ ٹی وی یاسینما اسکرین پرویکھتے ہیں وہ ایک سینٹر میں ۵۲ فر بحزیا فوٹوز پر مشمنل ہوتی ہے یعنی ۵۴ ساکن تصویریں ایک سینٹر کی ایک متحرک فلم بناتی ہے اگر اس ایک سینٹر کے درمیان ایک ساکن تصویر دکھائی جائے تو یہ سینٹر کا بینتا کیسواں حصہ لیتی ہے جس کو آگھ نہیں دیکھ سی کی سیکن اس کوانسان کا لاشعور دیکھ لیتا ہے۔ اور اس کواپنے اندر جیٹھا لیتا ہے۔

اس طرح انسان ذہی طور ہے ہینا ٹا گز ہوجا تا ہے۔ وہ یکی تجھد ہا ہوتا ہے کہ اس کا ذہن آزاد ہے اور جو بھی فیصلہ پند وناپیند کے بارے میں وہ کر دہا ہے وہ اس کا اپنا ہے لیکن بیداس بے چارے کی بھی جو گئی ہیں جاتس کی تا خیرا گرمز بدد کھنا چاہتے ہیں تو انگیش سے پہلے ٹی وی پر چلنے والی خبریں تجزیے ممباحث اور سروے دیکھئے۔ عالمی قو تیں جس کو اسلام آباد میں بٹھانا چاہتی ہیں تمام نیوی چینل اس کے لئے عوام کی ذہن سازی کررہے ہوتے ہیں کچھشوری طور پر اور بچھ لاشعوری طور پر اور بچھ

کھانے پینے کی چیزوں پر میڈیا بری طرح اثر انداز ہوا ہے۔اسکی شدت اتن ہے کہ نقصانات جاننے کے باوجود بھی لوگ کھانے پینے میں انبی چیزوں کا استعال کررہے ہیں جومیڈیا پردکھائی جاتی رہی ہیں۔

و را مندرجه و يل چيزول كے بارے مِن تحقيق سيجيءَ:

معدے اور گھنوں کو تباہ کرنے کے لئے لوگوں سے سرسوں کا تیل چھڑوا کر کیمیکل سے تیار بناسپتی تھی اور تیل کی ایجاد ... جنسی طور پر کمزور کرنے کے لئے آیوڈین ملانمک ، جنسی انار کی پھیلانے کے لئے آئس کریم ، چاکلیٹ ، گردے فیل کرنے کے لئے یہودی کمپنیوں کی ڈبہ بندغذائی مواد ، بالوں کو خراب کرنے کے لئے کیمیکل سے بھرے شیمپو، جسم کو پھلانے اور بیار یوں کا مرکز بنانے کے لئے فارمی انڈے اور مرفی غرض بے شار چیزیں ہیں جواس ٹی وی کے ذریعیا نسانی زندگی کا حصہ بن چکی ہیں۔ اور جنکے نقصانات جانے ہوئے بھی لوگ نہیں چھوڑ پارہے ہیں۔ عقلوں کے ختم ہوجانے کی مثال پولیو کے قطروں سے بھی بڑی کوئی ہو گئی ہے؟ آپ کسی بھی ٹی وی والے گھر کو دیکھ لیجئے۔ انکا تمام طرز زندگی (Life Style) ٹی وی
زدہ ہوگا۔ گھر کی سینٹگ (interior) دروازوں کے پردے، پینٹنگزختی کد گھر ہیں رکھے پودے
اورائے رکھنے کی جگہ سب کچھ ٹی وی زدہ ہوگا۔ حالانکدا کشر بیچارں کوتو ان پودوں کی حقیقت کا بھی
علم نہیں ہوتا۔ اس طرح مختلف قتم کے کارٹون ، دروازے کے پردوں کے ساتھ لگی تھنی ، اورمختلف
جادوئی نشانات کولوگوں نے صرف ٹی وی پرد کھے کر گھر ہیں رکھا ہوا ہے اورا پنے گھر کی برکت و سکون
کوتباہ کیا ہے۔ انسانسیت کے دشمن یہودی صرف چند طواکفوں اور بھانڈوں کے ذریعے عالم اسلام
کی اکثریت کواپناغلام بنائے ہوئے ہیں اوران کی سوچوں پر انہی کا قبضہ۔

## ميذيااورافواهسازي

میڈیا میں افواسازی ہے بڑے بنیادی مقاصد حاصل کئے جاتے ہیں۔ بیافواہی عوام کے اندر سے افواہی عوام کے اندر سے افعائی جاتی ہیں۔ انکا مقصد ساجی اور معاشرتی ستونوں پر قائم ممارت کو منہدم کرنا ، انکے درمیان تفرقے کے نیج ڈالنا ہوتا ہے۔ جب عوام میں مایوی نا میدی اور جھنجلا ہٹ کی کیفیت ہوتی ہے تو انھیں افواہوں کے ذریعہ امید کی کرن دکھا کر شنڈا کیا جاتا ہے۔ افواہوں کی خصوصیت میہ ہوتی ہے کہ دہ بہت جلد جنگل کی آگ کی طرح بھیل جاتی ہیں۔

#### آواز كاجادو

خبرنشر کرنے والے ادارے خبریں پڑھنے کے لئے ایسی آواز والے افراد کا انتخاب کرتے ہیں جنگی آواز ول بیس گھر کرتی چلی جاتی ہیں اور ہیں جنگی آواز وں بیس بحر ہوتا ہے۔ بیآ وازیں، سننے والوں کے دلوں بیس گھر کرتی چلی جاتی ہیں اور دلوں کا مرض بن جاتی ہیں۔ چنا نچہ لوگ الگے دن جب تک انکوس نہیں لیتے انھیں چین نہیں آتا۔ اسکے ساتھ ساتھ ان خبریں پڑھنے والوں کی آواز کا اتار چڑھا واور الفاظ کا انتخاب بھی ساتھین پراثر انداز ہوتا ہے۔ آواز کے اس جادو کے اثرات آپ ہر خبر سننے والے پرد کھے سکتے ہیں۔ مثلاً سوچے اور نتیج کی صلاحیت کو متاثر کرنا، یقین سے نکال کرشکوک اور بے بقینی کی کیفیت میں مبتلا

میڈیااورفکری گمراہی

یبودی جس ڈگریے مسلمانوں کی سوچ کو لے جانا چاہتے تھے دنیاای ڈگر پے دوڑی چلی

جاتی ہے لیعلیم یافتہ لوگ بغیر نفع نقصان دیکھے، ہالی وُ ڈو اور بالی ؤ ڈ کی زلفوں کے اسیر ہیں۔ پچ کو حجوت اور جھوٹ کو پچ بنادیا گیا ہے۔ د جالی تو تو ل کے خلاف اس جنگ کو یک طرفہ د ہشت گرد گ کی جنگ بنا کرلوگوں کے ذہنوں میں بٹھادیا گیا ہے۔

د جالی قو توں کے خلاف و نیا مجر میں مجادین ہر مر پر کار ہیں۔اور شجاعت و بہادری جمبر وابٹار
کی الین ٹاری فرقم کررہے ہیں کہ امت کو بجا طور پران پر فخر کرنا چاہئے تھا۔لیکن اس میڈیانے الیک
گرائی میں لوگوں کو ڈالا ہوا ہے کہ اللہ ہی جسکو نکالنا چاہیں تو وہی حق کی پیچان کرسکتا ہے۔ کفرو
اسلام کی اس جنگ میں لوگوں نے ای نظریہ کو اختیار کیا ہے جو د جال اور اسکے ہیرو کاروں نے اس
میڈیا کے ذریعے بھیلایا ہے۔ حتی کہ علم رکھنے والے حضرات بھی اس میڈیا کے زہرہے محفوظ نہیں
د ہے۔جیسا کہ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہتم اپنے علم پراس چیز کو ترجیح دو گے جود کھے دہ ہوگے۔
اس طرح گراہ ہوجاؤگے کہ موس بھی نہیں ہوگا۔

اس دور میں ہونے والے وا تعات کو میڈیا کس طرح پیٹی کرے دکھار ہاہے اسکوسا سے اگر رکھا جائے اور پھرامام مہدی کے ظہور کے وقت علماء اور مجاہدین کا ایکے ہاتھ ہے بیعت کے وقت کی نازل صورت حال کو و کھا جائے تو اندازہ لگانامشکل نہیں ہے کہ میڈیا امام مبدی کو کس طرح آوگوں نازل صورت حال کو و کھے والے لوگ اس واقعے کو کس طرح قبول کر دہ ہوگئے ۔ اسکاایک ٹمیٹ کیس لال مجد کا سانحہ آپ میڈیا پر دیکھ بھے ہیں۔ اس سے کی ابتداء ہوگئے ۔ اسکاایک ٹمیٹ کیس لال مجد کا سانحہ آپ میڈیا پر دیکھ بھے ہیں۔ اس سے کی ابتداء سے آخرتک آپ میڈیا کا کر دار دیکھے اور پھر عازی عبدالرشید شہید (رحمۃ اللہ علیہ) کی شہادت سے آخرتک آپ میڈیا کا کر دار دیکھے اور پھر عازی عبدالرشید شہید (رحمۃ اللہ علیہ) کی شہادت سے تمین دن یا دیکھی مارت کی دالوں کے خلاف اوگوں کی آٹکھوں سے نفرت پھی گرفاری کے بعد کے دو شیخ نازد کی جارہ ہے تھے ۔ داڑھی والوں کے خلاف اوگوں کی آٹکھوں سے نفرت پھی تھی مذہبر ہی میڈیا نے نہیں کہا گھکہ پاکستان کی اردو میڈیا نے ۔ چلئے عوام تو عوام ہے لیکن پڑھے لکھے لوگوں نے بھی اس مسئلے کو کھل میڈیا کی نظر سے دیکھا ہے۔ ایس اور ایک تنہا ۔ قب کو خوان وقت پر ویز کے ایوانوں سے کمل میڈیا کی نظر سے دیکھا ہے۔ ایس کی تھیں ۔ ۔ ایک بھی مطالہ ۔ ۔ ایک بھی مطالہ ۔ ۔ ایک بھی مطالہ ۔ ۔ ایک مطالہ کی مطالہ ۔ ۔ ایک مطالہ ۔ ۔ ایک مطالہ ۔ ۔ ایک مطالہ کی مطالہ کی مطالہ کی مطالہ کی مطالہ کی مطالہ ۔ ۔ ایک مطالہ کی مطالہ ۔ ۔ ۔ ایک مطالہ کی میں مطالہ کی مطالہ کی میں مطالہ کی میں مطالہ کی مطالہ کی

راقم اس تكليف ده بحث مين نبيل جانا عابتا... بتانا صرف به جابتا بول كدية وصرف أيك

مجد کا مسئلہ تھا...جرف پاکستان کا مسئلہ.....آپ ذراسو چے .....امام مہدی...جرم شریف میں بیٹھ کر.... بختام عالم اسلام ہے آئے جہاد کے پروانے ......ایک الی بیعت جسکے بارے میں کا فرول کو بھی پنة ہے کہ سب کچھ الٹ پلٹ ہوجائے گا....ند اسرائیل پچ گا....ند اسرائیل پچ گا....ند اسرائیل پچ گا....ند اسریک اللہ کا گلم....اللہ اسریک .... بحرف اور صرف اللہ کا گلم....اللہ کی زمین پراللہ کا قانون ..... محد عربی گی نہ جم کا جمہوری نظام .... میڈیا امام مہدی کو کیا بنا کرچش کی زمین پراللہ کا قانون ..... محد اور جامعہ خصہ کی طالبات اور عازی شہید کے بارے بین استعمال مونی والی میڈیا کی زبان میں سوگنا اضافہ کرد ہے ہے .... جی بال .... سوگنا .... کونکہ وہ مسئلہ بھی اتنا ہی ہوئی والی میڈیا کی زبان میں سوگنا اضافہ کرد ہے ہے .... جی بال .... سوگنا .... کونکہ وہ مسئلہ بھی اتنا ہی بڑا ہے .... بشاید بچھاس طرح ہو .....

مفیانی کے لئکر کے بیداء میں دھنے تک کا جود قت ہوگائی میں جبوٹ ، فریب ، د جالیت ، اور میڈیا کی جاد دگری کا انداز ہ آپ کر سکتے میں ۔ لوگ جب ٹی وی کی اسکرین پرمنی کے میدان میں ، خون میں تیرتی لاشیں لوگ د کیور ہے ہوئے ۔... مختلف مناظر بار بار دکھا کر لوگوں کے ذہن میں د جالی میڈیانے وہ سب بٹھادیا ہوگا.....اس فقرت کو یاد کیجئے جومولا ناعبدالعزیز کی گرفتاری کے یعدلوگوں کی دلوں میں تھی ....جرم شریف پر قبضہ کرنے والے (امام مبدی) کے بارے میں میڈیا دیکھنے والوں کا کیا حال ہوگا۔ جود کچھ رہے ہونگے اس کواپ علم پرتر جی دینگے۔ ایسے شخص کوامام مبدی تو ماننا دور کی بات ... بس اللہ حفاظت فرمائے لوگوں کی زبانوں سے کیا پچھنگل رہا ہوگا اسکا اندازہ کرنا مشکل نہیں۔ البتہ وہ ایمان والے جوحق کا ساتھ دینے میں کسی سے نہیں ڈرتے ، جنگے دل حق کوقبول کرنے کے لئے کھلے رہتے ہیں، وہ اگر پہاڑوں کی غاروں میں بھی ہوئے تو انکوامام مبدی کے ظہور کا عاروں میں بھی ہوئے تو انکوامام مبدی کے ظہور کا عارف میں بھی ہوئے تو انکوامام

## یرو پیگنڈے کا توڑ

میڈیا کی ابہت اورا سکے اثرات کے بارے میں آپ پڑھ پکے ہیں۔اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آر ہا ہوگا کہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ کیا اخبارات ،ریڈ بواور ٹی وی سے خود کو بالکل دور کرلینا چاہئے؟ یا پھر جمیں بھی اپنا کوئی ٹی وی چینل کھول لینا چاہئے؟

میڈیا کے حوالے ہے ہمیں دوطرح کی پالیسی بنانی ہوگی۔ایک دفاعی اور دوسری اقد امی۔
دفاعی پیدکہ لوگوں کومیڈیا کی حقیقت ہے آگاہ کیا جائے۔ کیونکہ لوگ حق وباطل کے موضوع پر جب
ہمی گفتگو کرتے ہیں تو انگی معلومات میڈیا پر پنی ہوتی ہے۔ وہی ذہمن لے کروہ حق کے خلاف بول
رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ دلائل کے ذریعے انگی معلومات کی بنیا دوں کو ہلا دینگے تو شک کی جو
گارت انہوں نے تعمیر کی تھی وہ خود بخو دگر جائے گی۔اسکے بعد آپ اصل حقائق سے انکو آگاہ
کرینگے۔اسکا فائدہ یہ ہوگا کہ د جائی تو توں کے پروپیگنڈے کا میدان کم ہوجائے گا اور لوگ انکے
زہر سے محفوظ رہیں گے۔اسکے ساتھ ساتھ پروپیگنڈے کا توڑ کیا جائے۔ یہ کام آپ بغیر ایک
روپیڈری کئے بھی کر سکتے ہیں۔ سینہ ہسینہ۔آپ پریشان نہ ہوسے اور اپنے رب پرتو کل کرکے
سینہ بسینہ اپنی دعوت کا آغاز کرد شہوئے۔

سینہ بسینہ دئوت کا طریقہ اورائے فوائداگر دیکھنے ہوں تو تبلیغی جماعت کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اپنی بات مخاطب کے ذہن میں کیے ڈائی جاتی ہے، اپنے خلاف ہونے والے پر دبیگنڈے کا تو زئس طرح کیاجا تا ہے، بیتمام باتیں آپ مملی طور پر تبلیغی جماعت سے سیکھ سکتے ہیں۔ خالفین کے پر دبیگنڈہ کا بہترین انداز میں تو ڈکر ٹا تبلیغی جماعت کا خاص طرد اقتیاز ہے۔ اسکے علاوہ مسلمانوں میں کوئی ایسی جماعت بندے کے علم میں نہیں جو اپنے خلاف ہونے والے

پرو پیگنڈے کا تو ڑائی تیزی ہے کر لیتی ہو۔ بلکہ اور دینی جماعتوں کا حال سے ہیکہ اسکے اپنے کارکن ای اپنی جماعت اور قیادت کے بارے میں دخمن کی طرف ہے آئے پرو پیگنڈے کو پھیلا رہ ہوتے ہیں ۔ جن کہ جہاد میں مصروف مجاہدین کا بھی یہی حال ہے ۔ پرو پیگنڈے کوئ کر اسکوکسی اور کوسنانا ہی سب ہے بودی فلطی ہے۔ اس طرح آپ اپنے دخمن کے مقاصد پورے کر رہ ہوتے ہیں ۔ جبکہ تبلیغی جماعت میں پہلا اصول ہی سے کہ ایسی بات کوفوراً وہیں روک دیا جاتا ہے اسکوندا کے بڑھا جاتا ہے ۔ بہی چیز پرو پیگنڈے کی موت ہے۔ میخود این موت مے ۔ میخود این موت مے۔ میخود این موت میں میں برقی ہے۔

ید در اصل قرآن کا طریقہ کار ہے، جو اللہ تعالی نے جمیں واقعہ ا فک میں بتلایا ہے۔ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے بارے میں منافقین نے پروپیگنڈہ کیا۔ بعض سادہ لوح مسلمانوں نے سنااوراسکودوسروں سے بھی بیان کر بیٹھے۔

امِّ المؤمنین کی پاکدامنی کی گواہی ربّ کا نئات نے خود دی اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کوتعلیم بھی دی کہ دشمنوں کے پرو ہیگٹنڑے کا تو ڈنٹس طرح کرنا چاہئے۔

● لولا اذسمعتموه ظنّ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. ايها كون نه واجب تم في ال بات (تهت) كومناتوا كمان والحمر داورا كمان والى عورتيم مسلمانوں كي بارے من فيركا كمان كرتے اور يه كهدونے بيتو كھلا بهتان ہے۔

اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پہلی تعلیم ہیدے رہے ہیں کہ مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہئے ۔ نہ کہ شک اور تذبذب جو کہ میڈیا کا خاصہ ہے۔

ولو لا اذسمعتموہ قلتم ما یکون لناأن نتکلم بھذا سبخنک ھذا بھٹان عظیم اورابیا کیوں نہ کیا جب تم نے بیہ بات ٹی کہتم ہے کہ دیتے تمارے لئے مناسب نہیں کہم اس پر گفتگوکریں۔ آپکی (اےاللہ) ذات پاک ہے۔ میتو بہت بڑا بہتان ہے۔ میدہ وہ دازجو پروپیگنڈے کی موت ہے۔

#### اقترا مي دعوت

اقدائ ہے کہ جہاد کے میدانوں ہے آنے والی خبروں اور دیگر حق وباطل کے موضوعات کے بارے میں لوگوں کو حقائق ہے آگاہ کیا جائے۔خصوصاً کالم نگاروں اور ٹی وی پر آنے والے حضرات کو نیز جوالزامات میبود یوں کی جانب سے مجاہدین پرتھوپے جارہے ہیں آپ اس میں معفررت خواہانہ یا دفاعی رویہ اختیار بالکل نہ کریں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ معصوم شہریوں کو مارنا کہاں کی انسانیت ہے؟ کیا اسلام اسکی اجازت دیتا ہے؟ آپ اسکے جواب میں اسلام کی صفائی میان کرنے پر نہ لگ جا نمیں بلکہ سوال کرنے والے پر الٹے سوالات کی بوچھاڑ کردیں۔ امریکی شہری ہی صرف معصوم ہیں ...فلسطین ... مشمیر... عراق و افغانستا ن میں آگ میں زندہ جلادے جانے والے انسان میں آگ میں زندہ جلادے جانے والے انسان میں سی تھے؟ امریکیوں کے لیکس پر پلنے والی فوج نے جو پچھ فلوجہ (عراق) میں کیا ، قندوز وشہر عان میں کیا وہ انسان میں متے۔ آپ اس کیج پر بو لتے جائے۔ آگروہ پھرکوئی اعتراض کرے وشہر عان میں کیا وہ انسان کیوں کے بجائے التی چڑھائی کریں۔

تر آن کریم نے جمیں دعوت کا یمی انداز سکھایا ہے۔ جب بھی کافروں نے کسی خاص مسئلے پر مسلمانوں کو تنقید کا نشانہ بنایا قرآن نے اسکی صفائی دینے کے بجائے انکوالزامی جواب دیا۔ یہودیوں نے جب بھی اسلام یامسلمانوں کے بارے بیس کوئی اعتراض کیا قرآن نے انکوا نکا اصل چیرہ دکھلا کرانگی زَبانیس بندگیں۔

آج بڑے بڑے بڑے سلم وانشور یہودیوں کے اعتراضات من کردفا گی اور معذرت خواہا ندرویہ اختیار کر لیتے ہیں گویا (نعوذ باللہ )اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم نازل فرما کرمسلمانوں کوشرمندہ کردیا ہو۔ چنانچہ ساراوت اپنے دفاع ہیں ہی گذارد ہے ہیں۔اوراصل سنلے کی طرف آنے کا موقع ہی نہیں ماتا۔ ہماری کوشش ریہونی جا ہے کہ لوگوں کواصل مسئلے اوراختلاف کی بنیاد کا علم ہو۔

جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ اپنائی وی چینل ہونا چاہنے یانہیں تو اس بارے میں لوگوں کی اکثریت میہ چاہتی ہے کہ انکا اپنائی وی چینل ہونا چاہئے۔ اسکی شرق حیثیت کے بارے میں تو علاء ہی بات کر سکتے ہیں میدطالب علم اس قابل نہیں کہ اس بارے میں کوئی بات کر سکے۔ البتہ جہاں تک لوگوں کے خیال کا تعلق ہے تو ایسا لگتا ہے کہ انکوٹی وی چینل چلانے کے نظام کے بارے میں کمل معلومات نہیں ہیں۔ اگر آپ میر جھتے ہیں کہ اپنائی وی چینل کھول کر آپ کفر واسلام کی اس جنگ میں اوگوں کو حقائق ہے آگاہ کر سکیں گے تو آپکا یہ خیال بالکل درست نہیں ہے۔ جن و باطل جگ میں اوگوں کو حقائق ہے آگاہ کر سکیں گے تو آپکا یہ خیال بالکل درست نہیں ہے۔ جن و باطل جا ہے گا۔ مثلاً امریکہ کی افغانستان آمد کو آپ وسائل کی جنگ کہہ کر امریکہ پر تفتید کر سکتے ہیں لیکن اسکوا جادیث کی روشنی میں د جال کا لشکر تا بت

کرنے کی اجازت ہرگزنہیں دی جائے گی۔ دنیا کے سی بھی حکمران پرآپ جتنی جا ہیں تقید کرلیں
لیکن اصل خرائی کی جڑ ابلیس کے نظام پر تفقید برداشت نہیں کی جائے گی۔ بلکداس جمہوریت کے
طاخوت کو آپ کو بھی ہو جنا پڑے گا۔ آپ جس میڈیا کو آزاد سجھ رہ ہیں یہ یہودی خبر رسال
ایجنسیوں کی مضبوط بیڑ یوں میں قیدایسا اوارہ ہے جوصرف وہی دکھا سکتا ہے جو د جائی تو تیں جا ہتی
ہیں۔ اگر بھی کوئی کا لم نگار، مدیریا ٹی وی کا اینکر پرین انٹی مرضی کے خلاف جانے کی خلطی کر بیٹھے تو
اسکی پوری قیمت اسکو چکانا پڑتی ہے۔ مسئلے کی حساسیت کے اختبار سے یہ قیمت ہوتی ہے جو تو کری
سے کے کرزندگی سے محرومی تک جاتی ہے۔ اس بدمعاشی کے اظہار میں ظاہری دواداری کا کھا ظبھی
میں رکھا جاتا بلکہ پروگرام کے دوران اگر کوئی حساس نوعیت سے مسئلے میں اوگوں کو حقا کتی ہے۔ آگاہ

اگرآپ کا اپنائی وی چینل نہیں ہے تب بھی میدان نہیں چھوڑ نا چاہئے بلکہ موجودہ وسائل ابلاغ کو بہتر ہے بہتر انداز میں استعمال کرنا چاہئے۔ دستیاب وسائل ابلاغ کو ہم کیسے اپنے کئے استعمال کرسکتے ہیں اسکے لئے ہم عراق جہاد میں ابو مصعب زرقاوی شہید ؓ کے طریقتہ کار ہے استفادہ کرسکتے ہیں۔ زرقاوی شہیدؓ نے امریکہ کو نہ صرف میدان میں فلست دی بلکہ میڈیا کے محاذ پر الیک کاری ضرب لگائی کہ پور پین فوج کے ساتھ ساتھ برطانے و امریکہ کو بھی فوج کی والیسی کا علان کرنا پڑا۔

جمیں ای بارے میں موچنا چاہے جوہم کر سکتے ہیں جو جارے ہیں ہے باہر ہائی پر وقت ضائع کرنے کا کوئی فائد ہنیں۔ آپ جہاد کے میدانوں سے تعلق جوڑ ہے اگر بینیں کر سکتے تو کم از کم ان میدانوں سے آغوالی جروں ہے تو کم از کم ان میدانوں سے آغوالی جروں سے آگاہ دہنے گھرا تا کیجئے کدا کے خلاف ہو نیوالے پر و پیگنڈے کا تو رُ کیجئے اور لوگوں کو حقائق بتا ہے ۔ اپنے دوستوں کو اپنے ساتھ طاسیتے ، ای میل ، خطوط ، پہندان مراسلات خرض مر جوڑ کر بیٹھے اور زیادہ سے ذیادہ محنت کیجئے ۔ تو اللہ تعالی آپی محنت میں بر کمت پیدا فرماد ہیں ہے۔ شرط ہیہ کہ افران سے جمی بدل ہے کسی قوم کی تقدیم

# عالمی ادارے....دجال کے معاون

آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک: بید دونوں کیا ہیں ۔انبہ یمبودی بینکاروں کا نام آئی ایم ایف یا عالمی بینک ہے۔وی اسکے سیاہ مبید کے مالک ہیں۔

# شیطانوں کا مرکز....عالمی اداره صحت (W.H.O)

ہدوہ شیطانی ادارہ ہے جس نے انسانیت کی تذکیل کر کے ابلیس کوخوش کرنے کا عبد کر رکھا ہے یہاں موجود افراد سرتا ہیر شیطانی صفات کے حامل ہیں ۔ جن کی زندگی بنستی کھیلتی بستیوں کو موذی امراض کا شکار بنانا اور پھران مریضوں پرنت نئے تجربات کرنا ہے۔

جراثیی ہتھیاروں (Biological Weapons) کے بارے ہیں تحقیقات میں اس ادارے کا بنیادی کردار ہے۔ پھران ہتھیاروں کے تجربات کرنے کے لئے اسکے پاس بہت وسیج میدان موجود ہے۔ ونیا بھر میں مریضوں پر بیاس کے تجربات کرتے ہیں خصوصاً آفات زوہ علاقوں میں مریض ان کا آسان شکار ہوتے ہیں ایسے بہت سارے واقعات منظر عام پرآ چکے ہیں لیکن جو خفیہ ہیں وہ ان ہے کہیں زیادہ ہیں۔ چونکہ بیشیطان صفت ڈ اکٹر مسیجا بن کر پناہ گزینوں کے پاس جاتے ہیں اور پھرآفت زدہ علاقوں میں کوئی یہ بوچھنے والا بھی نہیں ہوتا کہ جودوا ئیاں مریضوں کو تقسیم کیجار ہی ہیں وہ کیسی ہیں گھذا ریدڈ اکٹر باسانی ان دوائی نما ہتھیاروں کے تجربات کرتے رہتے ہیں۔

ا پٹی تابکاری والی روٹیاں مریضوں کو کھلانے کے واقعات ریکارڈ پرموجود ہیں۔ پولیو کے قطروں کی شکل میں خطرناک قتم کے جراثیمی ہتھیار اس وقت کامیابی اور بغیر کسی مزاحمت کے پاکستان کے کوئے کوئے میں پلائے جارہے ہیں۔جس سے ایڈز وغیرہ کچیلے گا۔ ایڈز کے وائرس (H.I.V) کے بارے بٹس تو اب میہ بات خابت ہو چگی ہے کہ اس کو ان چیے ہی شہطان صفت ڈاکٹر وں نے لیبارٹری کے اندر تیار کیا تھا اور پھر دنیا بٹس اس کو پھیلایا گیا۔ یہ کام با قاعدہ (W.H.O) کی تحریری اجازت نامے ہے ہوا۔ ای طرح بیادارہ انسانی اعضاء پرمختلف تجربات کرتا رہتا ہے دنیا کے مختلف حصول ہے انسانی اعضاء اسمگل سے جاتے ہیں اور مختلف اعضاء کو اسپتالوں سے چوری بھی کرایا جاتا ہے۔

الی بی ایک چوری برطانیہ کے ایک ہمپتال میں پکڑی گئی جوہیں برس تک پیغیرانسانی عمل کرتا رہا۔ اس ہپتال میں بچوں کے دماغ نکال لئے جاتے تصاور ان کو پرائیویٹ اواروں کو فروخت کردیاجا تا تھا۔

بچوں کوذئ کرنے کے واقعات آپ دنیا بھر میں سنتے رہتے ہیں لیکن اتنا جان لیجئے کہ جو ملزم ایسے واقعات میں بکڑا جا تاہے وہ اصلی نہیں ہوتا۔ بلکہ پولیس کسی کوبھی'' چارہ'' بنا کرمیڈیا کے سامنے پیش کردیتی ہے اور اصل شیطانوں کی طرف کوئی اخباریا ٹی وی والا انگلی اٹھانے کی جرأت مجھی نہیں کرسکتا۔

## خاندانی منصوبه بندی

مسلمانوں کی برحتی ہوئی آبادی دجال کے لوگوں کے لئے یقیناپر بٹانی کاباعث ہے۔ چنا نچہ کانی عرصے سے یہودی سائندان، عالمی بینکرزبلٹی نیشنل کیبنیاں ، ورلڈ بینک بیبیغا گون کے مالک ، اور عالمی ادارہ صحت کے شیطان صفت ڈاکٹر مسلمانوں کی آبادی کم کرنے کے لئے مختلف منصوبوں پڑمل پیرا ہیں۔ چنا نچہ 10 دیمبر 1974 کومصر میں سابق امریکی یہودی وزیر خارجہ ہنری کسینج کی سربراہی میں دوسوصفحات پر مشتمل ایک کا استفائڈ رپورٹ بعنوان '' میشنل سیکورٹی سٹڈی میمورٹ م 200 '' بیشن کی گئی۔ جودنیا بھر میں پھیلتی انسانی آبادی سے متعلق تھی۔ اس دپورٹ کی بنیاد میمورٹ م 200 '' بیش کی گئی۔ جودنیا بھر میں پھیلتی انسانی آبادی سے متعلق تھی۔ اس دپورٹ کی بنیاد میمورٹ م 200 '' بیش کی گئی۔ جودنیا بھر میں بڑھتی ہوئی آبادی امریکہ کی سلائتی کے لئے مستقبل میں متحل سے دخطرات بیدا کرسکتی ہے۔ اس خطرے کا تدارک کیا جائے اور دنیا میں آبادی کی دفتار کو خاندانی منصوبہ بندی ، جگ اور کیمیاوی اودیات کے ذریعے کنٹرول کیا جائے۔ اس بدنام زمانہ پروگرام کو منصوبہ بندی ، جگ اور کیمیاوی اودیات کے ذریعے کنٹرول کیا جائے۔ اس بدنام زمانہ پروگرام کو این ایس ایس ایس ایس کی دورام کو این ایس ایس ایس کی مناف پروگرام کو این ایس ایس ایس ایس کی مناف پروگرام کو این ایس ایس ایس ایس کی دورام کو این ایس ایس ایس ایس کی دورام کو کاندان ایس ایس ایس ایس ایس کیا جائے۔ اس بدنام زمانہ پروگرام کو این ایس ایس ایس کیا ہیں ایس کی دورام کو کاندانی ایس ایس کیس کی دورام کو کی دورام کو کی دورام کو کاندانی کی دورام کو کی دورام کو کیستمل کی دورام کو کاندان کیس کی دورام کو کیندان کی دورام کو کی دورام کو کیستمل کی دورام کو کیا تھ ایس کیس کی دورام کو کیستمل کی دورام کو کی دورام کی دورام کی دورام کو کی دورام کو کی دورام کی دورام کو کیستمل کی دورام کی دورام کو کی دورام کو کی دورام کو کی دورام کی دورام کی دورام کو کی دورام کی دورام کو کی دورام کو کیستمل کی دورام کی دورام کو کی دورام کو کی دورام کی دورام کی دورام کو کی دورام کو کیستمل کی دورام کو کی دورام کی دورام کو کیٹروں کیا کی دورام کو کیستمل کی دورام کو کی دورام کی دورام کو کی دورام کو کیستمل کی دورام کو کی دورام کو کی دورام کو کی دورام کو کی دورام کی کی دور

اس منصوبے کواس طرح عملی جامہ پہنایا گیا کہ کوئی گھراور کوئی فرداسکے اثرات سے محفوظ نہ

رہ سکا۔اس میں بردا کر دار یہودی ملٹی پیشنل کمپنیوں نے ادا کیا جھوں نے کھانے پینے کی اشیاء میں ایسے کیمیاوی اجزاء شامل کے جس سے خاندانی منصوبہ بندی کے نتائج حاصل کرنے میں آسانی ہوئی۔ مثلاً آیوڈین ملائمک، بناسپی تھی اور کو کنگ آئل ہی نسلِ انسانی کے لئے ایسی تباہ کن چیزیں ہیں کہ انکے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن دجال کے لوگوں نے صرف اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ بچوں کے ڈب بند دود دھ سے لے کر پیپی، کوک اور دیگر مشروبات سے رہی ہی کی صحت والوں کو بھی بستروں سے لگا دیا۔ بچوں کی چاکیٹ، والز آئسکریم اور اس طرح تقریباً چھ ہزار زہر ملے کیمیکل کھانے پینے کی چیزوں میں استعال ہور ہے ہیں جسکے نتائج آپ اسپتالوں میں ہران دیکھ سکتے ہیں۔ صرف کولڈ ڈرنگ کے استعال سے شوگر کے مرض میں بے تحاشا اضاف میں ہوں ہے۔

اگر آپ د جال اور ایکے شیطان صفت یہودی دوستوں کے بارے بیں تھوڑا بہت جانے ہیں،اور ریبھی جانے ہیں کہ دنیا کی آبادی خصوصاً مسلمانوں کی آبادی کو کم کرنا ایکے لئے کتنا اہم ہے تو پھر پیافسوس ناک حقیقت بھی جان لیجئے کہ وہ آپ ہی کے باتھوں آپ کی موجودہ نسل کوالیا زہر پلارہے ہیں جسکی اثر ات چند سالوں میں آنا شروع ہوجا میں گے۔ یہ پولیو کے قطرے ہیں۔ایسے قطرے جنگی حقیقت نہ پلانے والے جانے ہیں اور نہ بچوں کے والدین۔

يوليو كے قطرے يا...ايدز كام تھيار

بہوئییں جانے اسکے لئے یہ تحقیقی رپورٹ روز نامدامت کراچی کے شکر یے کے ساتھ شاکع کی جارہی ہے۔ یہ بہذا اسکے مقابلے کی جارہی ہے۔ یہ بہذا اسکے مقابلے میں مارہی ہا معلوم عالم کا فتویٰ ، یا کسی سیاسی لیڈر کے دیواروں پر چہاں پوسٹر کوئی وزن نہیں رکھتے۔ یہاریوں سے بچاؤ کی ویسٹینیشن کی اس عالمی ہم کے حوالے سے صرف افریقہ کے غریب ، جاتل اور جہی یا پھر پاکستان کے اسلامی انتہا لیند تحفظات کا شکار نہیں بلکہ دنیا بھر کے نامی گرائی سائنس وان ، طبی ماہرین کی اچھی خاصی تعداو شروع ون سے اسے طبی ماہرین محققین اور عالمی آبادیاتی مسائل کے ماہرین کی اچھی خاصی تعداو شروع ون سے اسے انسانیت کے خلاف گری سازش قر ارد سے رہی ہے۔ ایسے تمام ماہرین اور تظیموں سے زیادہ میں نے مطابق میں خوش فیمی قامی جارہی ہے۔

افریقہ کے ان قبیلوں کی 50 فیصد آبادی ختم ہو چکی ہے، دیگر محققین کے مطابق پیشر 500 فیصد ہے۔ بیصور تحال زائرے، بوگنڈ ااور جنو بی سوڈ ان کے حوالے ہے مخصوص ہے۔ سوال ہیہ ہے کہ کمیا میر صورتحال انفاقیہ ہے؟ 1967ء میں مبرافریقی بندروں پر کام کرنے والے 7 محققین ایک نامعلوم اور پراسرار بیمور جک فیوریس مبتلا ہو کرم گئے تھے۔ پیمحقین جرمنی کے شہر مار برک میں تحقیق پر مامور تنے ۔ صرف دو برس بعد یعنی 1969ء میں یہی پر اسرا رہیمور جک فیور پو گنڈ امیں 10000 افراد كى موت كاسب بنا-كيابيا تفاق تفا؟ 1976ء مين جيمور جَك فيوركي ايك اور پراسرارقتم نے جنوبی سوڈ ان اور پھرزائرے میں انسانی لاشوں کے ڈھیر لگا دیجے۔اس سے پیملے کینسر کا ماہرڈ اکٹر گوٹلیب اعتراف جرم کر چکاتھا کہ اس نے 1960 کے دوران زائرے کے دریائے کانگو میں بہت بڑی مقدار میں وائرس ملایا تھا۔اس نے اعتراف کیا کہ ایسا دریائے کا تکو کا یا ٹی استعال کرنے والوں کووائرس ہے متاثر کرنے کے لئے کیا تھا۔ بعد میں مز اسے طور پرڈ اکٹر گوٹلیپ کومیشنل کینسرانسٹی ٹیوٹ کاسربراہ بنادیا گیا تھا۔1989ء میں ایڈ زے ملتی جلتی ایک بیاری نے جنوبی سوڈ ان کے 60,000 فراد کی جان لے لی۔ یہ بماری دی کلر ( قاتل ) کہلائی جائے گئی۔ گاؤں کے گاؤں اور خاندانوں کے خاندان سفی بستی ہے مٹ گئے رکال آزار نامی اس بیاری کی علامات بالكل ويرى اى تحس جيساليُّرز ك\_انساكاليميون (Immune)سمْم تباه موجا تا اوركو كَيْ بھی دومرا انفیکشن اس کی جان لے لیتا۔

وسطی افریقہ سے جنوبی افریقہ معدنی دولت سے مالا مال ہے۔ انہی علاقوں میں عجیب و غریب اور پرامرار وائرسوں کا پھیلنا پھراس کا و بائی شکل اختیار کرنا اور نتیجے کے طور پر ہزاروں لاکھوں کوموت کی فیندسلا دینا، کیا بیسب ایک اتفاق ہی ہے؟ آغاز میں ایڈز کوہم جنس پرستوں کی بیاری کا ٹام کیوں دیا گیا؟ کیا ایڈز وائزس تج بچھ ایک قدرتی آفت ہے جوافر لیتی ہرے بندر کے ایک عورت کو کٹانے سے پھیلا؟

1983ء میں ڈاکٹر اسٹر میرلاس اینجلس میں گیسٹر واینٹیز ولوجی کی پر پیٹس کرتے تھے۔وہ ایک ماہر پیتھالوجسٹ ہیں اور فار ما گولوجی میں لی انٹھ ڈی۔ڈاکٹر اسٹر میکراوراس کے بھائی اٹاری شیڈ سیکورٹی چینفک مینک آف کیلی فورنیا کی' ہیلتھ مینٹمیٹس آرگنائز بیشن' کے لئے پچھتجاویز تیار کر رہے تھے۔انہیں ایڈز کے مریضوں کی تگہداشت کے طویل المدتی اقتصادی اثر اے معلوم کرنے تے 1983 ، میں ایڈز کے حوالے ہے الی معلومات دستیاب ندھیں۔ دونوں بھائیوں کے پاس
ایک بی آپشن رہ گیا تھا کہ وہ اس نسبتا نئی بیاری ہے متعلق طبی لٹر پچر پر بی تحقیق کریں۔ تحقیق کا
ا تھا زبی دھا کہ خیز ثابت ہوا۔ آئیس یقین کرنا مشکل ہور ہا تھا۔ خود دونوں بھائیوں کو اندازہ نہ تھا یہ
ا مکشاف ان کی زندگی کا دھارا ہی تہدیل کر کے رکھ دے گا۔ آئیس 5 برس تک ایک الیے صبر آزما دور
ہے گز رنا پڑے گا جس کا اختیام دی اسٹر بکر میمور نڈم کی تخلیق پر ہوگا۔ دی اسٹر بکر میمور نڈم نائی سے
ویڈ یوٹیپ ہمارے دور کی متناز عربرین ویڈ یو ٹابت ہوئی۔ ویڈ یوٹیپ کے ساتھ ساتھ ایک الیک
یادگار دستاویز بھی وجود میں آئی ہے دی با نیوا فیک الرٹ (The Bio-Attack Alert) کا

میڈیکل لٹریچر کی اسٹڈی کے دوران ان بھائیوں پر پید حقیقت آشکار ابوئی کہ ایڈز دائرس آو برسوں پہلے معلوم ہو چکا تھا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنا ئزیشن کے نامورسائنسدان کی ایک تحریری درخواست ان کے ہاتھ گئی۔ اس درخواست میں ان سائنس دانوں نے عالمی ادارہ صحت (WHO) سے ایڈز جیسے وائرس کی تخلیق اوراس کے انسانوں پر اثر ات نوٹ کرنے کی اجازت طلب کی تھی۔ ؤاکٹر اسٹریکر نے ایسے ہزاروں دستاویز ات ساسنے لائے جو میرٹا بت کررہے تھے کہ ایڈز کا وائرس دراصل انسانوں کی تخلیق ہے۔

سے ویڈی یو خاص طور پرڈا کئر حضرات کے لئے بہت ضروری ہے۔ ادھرایک طرف ڈا کئر
اسٹر مکر کے ہاتھ ایسے دستاویز بی ثبوت لگ رہے تھے جوائیڈز کوانسانی تخلیق کر دہ وائرس ثابت کر
رہے تھے، ادھر دوسری طرف دنیا بجرکی حکومتیں طبی محکے اور طبی ماہرین ذرائع اہلائ پر دنیا بجرکے
عوام کو مید کہانی سنارہ ہے تھے کہ افریقہ بیس ایک ہرے بندر نے متنا می خاتون کو کا ٹااور یوں ایڈز کا
وائرس بندر سے خاتون اور پچر دنیا بجر میں بھیلا۔ ڈاکٹر اسٹر میکر کی تحقیق آگے برجی تو مزیدانکشاف
میہ ہوا کہ ایڈز کا بیدوائرس لیمبارٹری میں نہ صرف بنایا جاچکا تھا بلکہ بیاستعمال بھی کرلیا گیا تھا اور اب سے
تی نوع انسان کی بقاء کے لئے خطرہ بن چکا تھا۔ کیونکہ بیدوائرس وہی کچھ کرنے لگا تھا جس کے لئے
اسے ڈیز ائن کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر اسٹر میکر نے اسر میکہ کے صدر، نائب صدر، تمام امریکی ریاست کے
گورٹروں ، بینیٹروں طبی ماہرین اور طبی اداروں کو خطوط کیسے گرکسی کے کا نوں پرجوں تک نہ دیائی۔
اسے اسے خطوط کے صرف 3 جوابات ملے تین امریکی ریاست گی ویزروں کی طرف ہے۔

یدر پورٹ ٹائپ نجر 11 مئی 1987ء کولندن کے موقر ترین روز تا ہے دی ٹائمنر نے فرنٹ تیج پرلگائی۔ سرخی پیتھی خسرہ کیلئے لگائے جانے والے شکے ایڈز وائزس پھیلا رہے ہیں۔ فرنٹ تیج پرلگائی۔ سرخی پیتھی خسرہ کیلئے لگائے جانے والے شکے ایڈز وائزس پھیلا رہے ہیں۔ (Smallpox Vaccine Triggered AIDS Virus)۔ پیئرس رائٹ س (Pearce Wright) کی ایک اور کو موست (WHO) کے ایک کشائنٹ نے ادارے کور پورٹ دی کرزیمبیا ، زائر ہے اور برازیل ہیں خسرہ و کسینیشن اورایڈز وائزس کے پھیلاؤ کے درمیان تعلق کا شریقا تیجیل پریشکوک وشبہات درست نگلے۔ کشائنٹ نے بیدر پورٹ کی مراس نے اے شائع نہیں کیا۔

سیر پورٹ WHO کوپیش کی مگراس نے اے شائع نہیں کیا۔

(www.health.org.nz/aids.html)

ویئرس رائٹ نے پچھ سوالات اٹھائے ہیں۔ وہ پو چھتا ہے آخر برازیل لا طبی امریکا کا ایڈز سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک کیے بنا؟ بیٹی امریکہ تک ایڈز وائرس کا روٹ کیے بنا؟ برازیل واحد جنوبی امریکی ملک واحد جنوبی امریکی ملک ملک ملک تھا جس نے ضرہ سے بچاؤ کی ویکسینیشن مہم ہیں حصہ لیا تھا اور پھر یکی ملک ایڈز کا سب سے بڑا شکار بنا ۔ کیا بیا انقاق ہے؟ زائر سے ہیں 33 ملین ضرہ کے شکے لگائے گئے۔ ایڈز کا سب سے بڑا شکار بنا ۔ کیا بیا انقاق ہے؟ زائر سے ہیں 34 ملین ضرہ کے شکے لگائے گئے۔ زیم بیا ہیں 19 ملین منز انسے ہیں 14 ملین ۔ بیٹی کے 140000 با شند سے وسطی افرایقہ میں رہائش پذیر ہے، ان سب کو ضرہ سے بچاؤ کے شکے گئے اور پھر بیگھروں کولوٹے ۔ رائٹ کے مطابق اس بیز بر ہے، ان سب کو ضرہ سے بچاؤ کے شکے بعد 50 ما ہرین نے اعلان کیا تھا کہ جنو بی افریقہ کی آئیک کے جو میا ایڈز سے متاثر ہوجا نیس گے (بیخی جنو بی افریقہ کی آئیک کے 57 ملین لوگ اگے پانچ برسوں میں ایڈز سے متاثر ہوجا نیس گے (بیخی جنو بی افریقہ کی آئیک کے 75 ملین لوگ اگے بیا ہے۔ امریکی گئردہ سب اپنا منہ بندر کھیں گے، کیونکہ آئیس اس کی شخواہ جیران کن اکٹشافات بھی ہوتے رہیں گے گردہ سب اپنا منہ بندر کھیں گے، کیونکہ آئیس اس کی شخواہ دی بیا تھا ہے۔

1969 میں امریکی طبی جرنل میڈیکل نیوز میں یو نیورٹی آف سدرن کیلی فور نیا کے ڈاکٹر ولڑ ایل مار ملزیٹ کی ریورٹ فرنٹ بہتج پرشائع ہوئی تھی۔ اس ریورٹ کے مطابق خسرہ کے وکیسین 38 افراد پر کئے گئے تجربے سے ٹابت ہوا ہے کہ خسرہ کے بیدو یکسین کینسر (ٹیوسر) کا باعث ہیں۔ بید 38 افراد بھی بھی کسی کینسر کا باعث بنے والے کیمیکٹزے را بہلے میں نہیں تھے، مگر جب خسرہ کے ویکسین انہیں لگائے گئے تو ان میں کینسر کے ابتدائی اعلامات ظاہر ہونے لگے۔

جولائی 1969 م کوامر کی فوج کے ایڈ وانسڈ ریسر چ پر وجیکٹ ایجنسی (ARPA) کے ڈائز مکٹرڈاکٹر میک آرتھر کا تحریس کے سامنے چیش ہوئے اس نے کا تگریس کو بتایا: بیرجیا تیاتی ایجنٹ ایدُرْ AIDS ایکن (Acquired Immune Deficiency Syndrome) الله AIDS) الله ARRA نے ایڈزنا کی بیرحیاتیاتی ایجنٹ تیار کرنے کے لئے 10 ملین ۋالر مائے کے بیرایڈزوائرس كانسانوں ميں پائے جانے كے سامنے آنے سے دى برس يسلے كى بات ہے۔ كا تكريس كے سامنے ڈاکٹر نے بیالفاظ بھی کے بیانتہائی متنازعالیثو ہے۔ بہت ہے لوگوں نے ایس کسی تحقیق کی مخالفت کی ہے کیونکدان کے خیال میں بیرسب دنیا کی بہت بڑی آباوی کو ہلاک کرنے کا باعث ہوگا۔1961ء تا 1968 کے دوران جب پیٹا گون میں اس مصنو تی جرا ٹیمی ہتھیار پر بحث ہو رای تھی ارابرے مک نمارا سیریٹری آف ڈیفنس متھے۔ 1969 میں کلارک کلفورڈ نے ان کی جگہ ل-2ا کتوبر1970ءکو (جب واکٹر میک آرتھر کے کا گھریس کے سامنے حیا تیاتی ایجنٹ کی تیاری كاعلان كو15 ماه گزر ي شخصاور را برث ميك نماراورلد بينك كر براه تنصر) ميك نماران بین الاقوا می بینکاروں سے خطاب کے دوران کہا'' بیٹنی طور برتو یجینہیں کہا جا سکنا گردنیا کی آیا دی 10 بلین تک بینی سے صرف دوطر من اختیار کر کے بچاجا سکتا ہے۔ پہلا یہ کدشر ح بیدائش بہت تیزی ہے کم ترسطح پر لائی جائے اور دوسرا ہی کہ شرح اموات بہر طور بڑھا دی جائے۔اورکوئی راستہ نہیں۔اب تک کی گفتگوے تین اہم انکات سما ہے آئے۔ پہلے انہیں اوٹ کر لیجے۔ جب پہلی دفعہ کا تگر ایس کے سامنے ڈاکٹر میک آرتھرنے مصنوعی حیاتیاتی ایجنٹ کا معاملہ اٹھایا، کے نماراسکریٹری آف ڈیفنس تھے یعنی فیصلہ کن شخصیت 🕜 جب اس حیا تیاتی ایجنٹ کی تیاری کے حوالے سے 15 ماہ گز ریکے تھے میک نماراورلڈ بینک کے سربراہ تھے۔ورلڈ بینک وہ واحدادارہ ہے جودنیا کے مالی معاملات یا مختصراً دنیا کی اکا نوی کو کنٹرول کرتا ہے۔ 🕝 سیک نمارا نے دنیا کی بردھتی ہوئی آبادی کومنتقبل کاسب سے برا خطرہ قرار دیااوراس پر قابویانے کے صرف دوطریقے بنائے۔شرح بیدائش میں کی یاشرح اموات میں اضافہ۔

Promise and Powerرابرٹ میک نمارا کی معیاری سوائی عمری ہے۔ ڈی بورا شاپلے(Deborah Shapley) کی کھی ہوئی یہ کتا بلطل براؤن بوسٹن میں 1993ء کو شاکع ہوئی ۔اس کتاب میں جا بجادنیا کی بڑھتی ہوئی آبا دی کے حوالے سے میک نمارا کا نقطہ نظریان کیا گیاہے۔ جہاں جہاں پڑھتی آبادی کا موضوع چیزاہے وہیں میک نمارانے دنیا کی آبادی کو کم کرنے کی انتہائی ضرورت بیان کی گئے ہے۔ کتاب کے کچھا قتباسات طلاحظ فرماہیے۔ 1966 میں میک نما رائے فر وار کیا کہ دنیا کی آبادی بی این پی Gross) میل نما رائے فر وار کیا کہ دنیا کی آبادی بی این پی National Product) میں میک نما رائے فر ارکیا کہ دنیا کی آبادی ہے اورورلڈ بینک کواس حوالے سے قالب کر دارادا کرنا ہوگا۔ 1969 میں یو نیورٹی آف نوٹر یڈ بی کے گورٹروں سے خطاب کے دوران میک نما رائے کہا آبادی کا بم ایٹی بم سے زیا دہ خطرنا ک ہے (صفحہ طاب کے دوران میک نما رائے کہا آبادی کا بم ایٹی بم سے زیا دہ خطرنا ک ہے (صفحہ والے لا فراور زبنی طور پر کمزور بچوں کی نسبت خوش نصیب ہیں۔ میک نما رائی با ئیوگرانی شاپلے کا کہنا تھا ورلڈ بینک کی دنیا میں نما رائے آبادی کے حوالے سے یہ خیالات بالکل نظر تھے۔ اعلیٰ ترین عہد بدارتک چران تھے کہنے آبادی کے حوالے سے یہ خیالات کہاں سے اختیار کے اورا چا تک ایک دم سے آبادی کے بم کاراگ کیوں الا پاجار ہا ہے دہ بھی اسے تو آتے وارد نیا کے وراد نیا کے ایک درران؟

1973ء بین میک نمارا نے ورلڈ بینک کو پیشر ح سونیا کہ وہ دنیا بین بڑھتی ہوئی آبادی،
اکانی خوارک اور خربت کا تعلق ثابت کرنے کے لئے اپنی توانا کیاں صرف کرے۔ (صفحہ 510)۔
1973ء کو نیرو بی ( کینیا ) میں ورلڈ بینک کے سالانہ گورنگ باڈی اجلاس بین میں میک نماراا کیک تھیں (Quantitative Goals For Population) پیش کیا۔ اور پھر نیرو بی اور میک نمارا کا آبادی کے کنٹرول کا پانچ سالہ منصوب تو جیسے ہم معنی ہوگئے۔ انظاق دیکھئے نیرولی اور کینیا ایڈز وائزس کے لئے ابتدائی اہم مقامات بن گئے۔ کینیا اور پوگنڈ امشرتی افریقہ کے وہ ممالک ہیں جہاں ایڈز وہا کی شکل اختیار کر گیا۔ آج ان دونوں ممالک کی 50 فیصد سے ذاکد آبادی ایڈز وائزس سے متاثر ہے۔

گوئی کی گئی، چراہے بنانے کی درخواست اور آخر میں سے بن گیا۔ ڈوگلس مزید بنا تا ہے ایڈ زوائرس کا بنتا کوئی حادث نہیں تھا جوعالمی ادارہ صحت کے کسی تجربے کے دوران ہاتھ سے نکل گیا۔ سے انتہائی سوج بچار کے بعد تیار کیا جانے والا قاتل وائرس تھا جسے افریقہ میں تجرباتی طور پر کامیا بی سے استعمال کیا گیا۔ افریقہ میں ایڈ ز 1970 کے عشرے میں عالمی ادارہ صحت کی خسرہ بچاؤم ہم کے شکول کے بعد پھیلا۔ میں حادث نہیں تھا۔ میسوچا سمجھا منصوبہ تھا۔

قار کین کے لئے الین کا نف ول کی کتاب Death: An Inquiry into the origin of Aids Epedemic کا مطالعہ بہت مفیدر ہے گا۔ اس کینسرر بسری کے حوالے سے نیویارک ٹی، لاس اینجلس اور سان فرانسکو کی بہت مفیدر ہے گا۔ اس کینسرر بسری کے حوالے سے نیویارک ٹی، لاس اینجلس اور سان فرانسکو کی بہم جس پرست آبادی بیس بیپا ٹائنس فی و کیسین کے ذریعے ایڈز پھیلانے کے منصوبے کوآشکارا کیا۔
افریقہ بیس خسرہ و کیسین کے ذریعے ایڈز کی و با کیسے پھیلائی گئی؟ دستاویز کی جوتوں کے ساتھ موجود ہے۔ ناصرف بید بلکھا بیکن کا نف ول نے اس پورے منصوبے بیس حکومت کے تعاون کو بھی ثابت کیا ہے۔ ڈاکٹر پیٹرڈ بیوز برگ یو نیورٹی آف کیلی فورینا، بر کلے بیس بائیو کیمشری اور مالیکیولر بیالو جی ہے۔ ڈاکٹر پیٹرڈ بیوز برگ یو نیورٹی آف کیلی فورینا، بر کلے بیس بائیو کیمشری اور مالیکیولر بیالو جی بروفیسراور د نیا کے معروف اور قابل احترام ریٹر ووائر لوجسٹ بیں ان کے ساتھی والٹرگل برٹ بیس انوبی کیا گیا اور تحقیق منظر عام پرلائی تو ایک دم قابل افتر روگ دیا گیا۔
منظر عام پرلائی تو ایک دم قابل افتر روگ دیا گیا۔

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا فالج ضرور تھلے گا۔ یہاں تک کہ لوگ اسکو طاعون سیجھنے لگین گے (اسکے تیزی سے پھلنے کی وجہ سے )۔ (مصنف عبدالرزاق۔ج:سمس: ۵۹۷)

1972 میں عالمی ادارہ صحت نے چیک کے خلاف افریقہ میں ویکسی نیشن کی مہم چلائی ادر لاکھوں لوگوں کو ای آئی وی ایڈز کے جراثیم منتقل کردئے ۔ مید روتھ شیلڈ کے پروگرام کا حصہ تفا۔ پولیوم کے بارے میں اگر فورے سوچا جائے کہ ایک ایسی چیز جو پاکتان میں نہ ہونے کے برابرہ ، دجالی اداروں کی جانب ہے اس پرار بوں ڈالرخرج کئے جارہ ہیں۔کیسی ہمدر دی ہے کہ جونیس بلاتا اسکو پلانے کے لئے پولیس کا سہارالیا جاتا ہے۔نا درا ہے ڈیٹا حاصل کر کے ایک ایک سنچے کی معلومات اپنے پاس رکھی جاتی ہے۔

خدارا اپنے پھول ہے بچول کو ایڈز کے قطرے نہ پلوائے آپ کے بیارے نمی سلی اللہ علیہ وسلم کے در تھے ، پائی بند کر کے ، غذا علیہ وسلم کے در تھے ، پائی بند کر کے ، غذا چھیں کر ، کار دبار تباہ کر کے ، فیکٹر یوں میں تالے لگوا کر ... آپ جو بھی ہیں ... ایکے لئے مسلمان ہیں ... نمی کے امنی ہیں ... آپ ایک ویڈ سلی اللہ علیہ وسلم کامتی ہونے پر فخر ہے تو پیر آپ ایک دیمن ہیں ... البذا الب آ قاصلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو آپ بھی اپنادیشن بھی لیجئے ... اور افغانستان میں آئے ان تمام دشمنوں کو ختم کرنے میں اپنا حصد ڈالے ۔ ایک خلاف لڑنے والوں کے ساتھ کھڑے ۔ خدا کے لئے ... این بچوں کو بچا لیجئے ۔

يانی بر....عالمی جنگ

یانی کے بارے میں راقم اپنی کتاب'' تیسری جنگ عظیم اور دجال' میں تفصیل ہے لکھ چکا ہے۔ پاکستان کے دریاؤں کو مزید خنگ کرنے کے لئے بھارت دریائے جہلم ونیلم پر 62 جھوٹے بروے ڈیم بنارہا ہے۔ جبکہ دریائے سندھ پر 13 ڈیم بن رہے ہیں۔ عراق وشام کا پانی ترکی کے ذریعے رکوایا گیا ہے۔ فلسطین اور اردن کا پانی اسرائیل نے بند کر دیا ہے۔ مصرے نیل کو خنگ کرنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ عالم اسلام کے خلاف پانی کے محاذ پر مید جنگ ورلڈ بینک لڑرہا ہے۔ اس ادارے نے ترکی اسرائیل اور بھارت کو ان دریاؤں پرڈیم بنانے کے لئے جسے فراہم کئے۔

د جال کے عالمی ادارے متعقبل میں کس طرح پانی کواپنے قبضے میں لیں گے اسکی ایک جھلک اس رپورٹ میں دیکھتے چلیں۔

یانی کے بحران کی مثال بولیو یا (Bolivia) میں

"اس (پانی کے) بحران پر توجہ دیتے ہوئے ورلڈ بینک نے پانی کی مجھاری کی پالیسی متعارف کرائی ہے۔ جسکے تحت پانی کی پوری پوری قیمت وصول کی جائے گی۔ اس پالیسی نے تیسری دنیا کے بہت سے ملکوں میں پریشانی بیدا کردی ہے۔ انہیں خدشہ ہے کدا نکے شہری فجی ملکیت میں آنے والے پانی کی قیمت برداشت نہیں کر پاسکتے ۔ دوسال پہلے ورلڈ بینک نے ، جسکے حکام نے بولیویا (جنوبی امریکہ) حکومت کی کا بینہ کے اجلاس میں شرکت کی، بولیویا کے تیسرے بڑے شہر کو چا باما میں صاف پانی کی فراہمی کیلئے 25 ملین امریکی ڈالر قرضہ دینے سے انکار کردیا۔ شرط

رکھی گئی کہ جب بک حکومت پہلے پانی کے نظام کوئٹی ملکیت میں نہیں دیتی اوراخراجات صارفین پر نہیں ڈالے جاتے ، یہ قر ضرنہیں دیا جاسکتا۔اس شمن میں ہونے والی نیلامی میں صرف ایک بولی دہند و کوزیرِ خور لایا گیااور پانی کی فراہمی کا انتظام ایک الیں ذیلی تنظیم کودیا گیاجسکی سربراہی ایک بیکٹل ، بڑی انجینئر نگ کپنی کے پاس تھی۔یہ کمپنی چین میں تین ڈیموں کی تقمیر کے سلسلے میں خاصی بڑتا ئی رکھتی ہے۔ان ڈیموں کی وجہ سے 1.3 ملین لوگوں کو دوبار انتقل مکانی پرمجبور ہونا پڑا۔

جنوری 1999 میں اس مینی نے ابھی کام شروع بھی نہیں کیا تھا کہ پانی کی قینتیں دو گنا اس بولیویا کے زیادہ ترشہر یوں کے لئے اب پانی غذا سے زیادہ مہنگا ہوگیا۔ بالخصوص جو کم آمدنی رکھتے تھے یا ہیروزگار تھا انکے گئے مسئلہ نا قابل برداشت ہوگیا۔ پانی کے بل انکے گھر کے بالنہ بجٹ کی آجی رقم اپنے ساتھ بہالے جاتے۔ زخموں پرنمک چیٹر کتے ہوئے ورلڈ بینک نے پانی کی نمی ملکیت رکھتے والے مراعات یافتہ ادارے کو پانی کے نرخ مقرر کرنے اور انجیس امر کی ڈالروں کی فی ملکیت رکھتے والے مراعات یافتہ ادارے کو پانی کے نرخ مقرر کرنے اور انجیس امر کی ڈالروں میں وصول کرنے کی اجارہ داری دیدی ساتھ ہی سے اعلان کردیا کہ اسکا کوئی قرضہ پانی کے غریب صارفین کوسیدٹری دینے کے لئے استعمال نہیں کیا جائے گا کسی بھی ذریعے سے حاصل ہوئے والے پانی کے ، چاہے وہ کمیونٹی کنوئیس سے ہی کیوں نہ نکالا جائے ، کے حصول پر پابندی لگادی گئے۔ یہاں تک کہ کسانوں اور چھوٹے زمینداروں کواپنی زمینوں میں بارش کا پانی انتخار نے کے لئے اجازت نامہ قیمتا خرید ناپڑ تا تھا۔

مسلمانوں کو جاہئے کہ اپنے پانی کے ذخائز کی حفاظت کریں یہ منرل واٹر کا استعمال ترک کریں۔ کیونکہ اٹنے بارے میں آپ جان چکے ہیں کہ کس طرح پانی کے اندرایڈز وغیرہ کے وائزس ملارہے ہیں۔

# کسانوں کا دشمن ..... د جا**ل**

د جال کی کوشش ہے ہے کہ اسکے آنے سے پہلے تمام دنیا کھانے پینے میں اسکی مختاج ہوجائے۔ اسکے لئے طویل المیعاد موجائے۔ اسکے النے طویل المیعاد مصوبوں پڑمل جاری ہے۔ طویل المیعاد منصوبوں میں نتیلے جیسی یہودی کمپنیاں دن رات محنت کر رہی ہیں۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے زراعت کے میدان میں حکومتوں کو ایسی پالیسی کا پابند بنایا ہے جس سے کسانوں کی حوصلہ تکنی ہو۔ غذائی اجناس کم سے کم اگائی جا سکیں۔ زراعت کو تباہ کرنے کے لئے کی منصوبے حکومتوں کی

ی زیر نگرانی جاری ہیں۔

اُدر فَيْز دْرَكَى زَمِينُوں پِر بِوْ ى بِرْى باؤى باؤى بائستىسى شرع كى گئى بىي، جوا بے منطق انجام (ئاكاى)
 كو كئى كرر بيں گى، چنانچاپى كاشت كى زمينى كھى بھى كى ايسے منصوب كيلئے فروخت نہ كريں۔

کاد کی قیت بین اضافہ ہروفت ﷺ نہ ملنا بضلول کی مناسب قیت نہ آل پانا ، بیتمام ہاتیں کاشت کارول کی حوصلہ شکنی اورروز بروز انگی کمزوری کا سبب بن ربی ہیں۔اسکاحل اسکے سوا پچھ نہیں ہے کہ آپ ان تمام پابند یوں سے خود کوآزاد کریں جود جال کے اداروں نے آپ کے اوپر لگائی ہیں۔کھاد ، جاورادویات ہیں آپ کوخود کھیل ہونا چاہئے۔

🗗 جراثیمی کش ادومیات کے ذریعے زراعت کوایسے جراثیمی حملوں ہے تباہ کیا جاتا ہے کہ کسمان اسکوقد رتی بیماری تیجھتے ہیں۔حالانکہ یہ جراثیمی ہتھیار عالمی ادار دُععت کی تجربہ گا ہوں میں تیار کئے گئے ہیں۔

لہندااگر کسان حضرات اپنی زمینوں اور زراعت کو بچانا چاہتے ہیں تو انھیں اپنے ووست و دخمن کی تمیز کرنی پڑے گی۔ آپکادشمن کون ہے اور کیا جا ہتا ہے۔ اسکے مقاصد کیا ہیں۔

کسانوں کو چاہئے کہ وہ ٹی وی وغیرہ پر بتائی جانے والی پودوں کی بیار یوں اورائے لئے او اورائے لئے اورائے لئے اورائے لئے اورائے لئے اورائے سے بارے میں خوبصورت نحروں اور پروگراموں سے ہوشیار رہیں۔ دوسری بات ہیہ کہ زراعت کے مصنوعی طریقوں سے دور رہیں۔ ورندا کی زراعت کے مصنوعی طریقوں سے دور رہیں۔ ورندا کی زمینیں جلد بنجر ہوجانے کا خطرہ ہے۔ دلی کھاد کا استعمال شروع کریں اور مغذ الی اجناس زیادہ سے زمینیں جلد بنجر ہوجانے کا خطرہ ہے۔ دلی کھاد کا استعمال شروع کریں اور مغذ الی اجناس زیادہ سے زیادہ زبین پر کا شت کریں۔ اللہ پر تو کل کریں تو اللہ تعالی تھوڑ سے ہیں ہی اتنی برکت پیدا فرمادیں گے کہا ہے جو دو یکھیں گے۔ آپی زمین ، زراعت اور آکے بچوں کی روزی کا دشن افغانت ان آیا ہوا

ہے۔ امریکہ کے خلاف کڑنے والے آپی اور آپی آنے والی نسل کی جنگ اڑرہے ہیں۔ اس دجالی فظام سے نجات کا ایک بنی داستہ ہے کہ دجال کے اس ہراول دستے کو اس حال میں پہنیاد یاجائے کہ آپی زمینوں کے فیصلے واشنگٹن میں نہ کئے جا تیں۔ اس دجال قوت کو فلست دیئے بغیر آپ کہتے بھی نہیں کرسکتے۔ جینے چاہے مظاہرے کریں، پرانے حکمرانوں کو بھا کر نئے لے آئیں، خود کشیاں کرتے رہیں اس سب سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔

# مسلمان تاجروں کارشمن ..... کا نا دجال

تا چر حضرات کا اپنے بارے میں بیہ خیال ہوتا ہے کہ وہ بہت مجھے دار اور کاروبار کے اتار چڑھاؤ کی نبض کوامچھی طرح پہچانتے ہیں۔لیکن ہمیں اس بات پر بڑی جیرت ہوتی ہے کہ تا جرول کے سامنے اینکے کاروبار کو لوٹنے کے منصوبے بنتے رہے لیکن وہ بیرسب خاموثی ہے دیکھتے رہے۔جب پانی سرے اتنااو پر چلا گیا کہ سانسیں بند ہونے لگیں تب جاکرایک دوشہروں کے تا جر بیدار ہوئے۔

ڈ بلیو ٹی اوکیا ہے۔ اب تاجروں سے اچھا اسکے بارے میں کون جان سکتا ہے۔ دجال کا بیہ انتجارتی ادارہ صرف چندسال میں مسلمانوں کی تجارت وصنعت کو بڑپ کر گیا ہے۔ فیصل آباد، سیجرانوالہ، سیالکوٹ، سائٹ ایریا ، کورنگی انڈسٹریل ایریا کراچی میں گھوم پچر کر دیکھیے کتنے میل ، کارخانے اور بڑی بڑی فیکٹریول کواس ادارے نے بندووق کے زور پرتا لے لگا دیئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ صرف اور صرف مسلمان ہونا انکاجرم تھا، محرصلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فروہونے کی سزا۔ کیونکد د جال نہیں جا ہتا کہ اسکے دشمنوں کے پاس کی طرح کے وسائل باتی رہیں۔

کاروباری حلقوں کو اس خطرے کا احساس تو 1992 ء میں ہی کرلینا چاہیے تھا جب المحکار نے کا دوباری حلقوں کو قبیلے ہیں کرنے کا احساس تو 1992 ء میں ہی کرلینا چاہیے تھا جب المحکانات کو قبیلے میں کرنے کا عملانا آغاز کیا تھا۔ دجالی قو توں کے خلاف بیداری کا دوسرا وقت وہ تھا جب آپ کوڈ بلیوٹی او کی زنجیروں میں جکڑا جارہا تھا۔ اس ہے بھی بردی خلطی تاجر برادری سے بیدوئی کداسلام و پاکستان کے غدار، پرویز مشرف نے جب بھارت سے تجارتی لین (وین نہیں صرف لین) شروع کیااور دھرے دھرے دھرے بازار میں بھارتی مصنوعات چھانے لگیں۔

آب خوداس نظام کا گرائی نے مطالعہ کیجئے کہ آب ان حالات سے کس طرح نرآ زما ہو

کتے ہیں۔ آپ کی سوئی اپنی تکومت پر جا کرا ٹک جائے گی۔لیکن شاید آپکو تکمرانوں کی مجبور ایوں کا علم نہیں یا ٹیمرعالمی ادار ہ تجارت کے اصل اہداف آپ سے پوشیدہ ہیں۔

آپ جانتے ہیں کہ عالمی ادارہ تجارت نہ تو کسی دلیل کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے ادر نہ ہی اخلاق بعنی انسانی فلاح کے لئے بلکہ میسراسر بدمعاش ہے۔اسکا خالص مقصدتمام یہودو ہنود کے علاوہ تمام اقوام عالم کواپنے رزق کامخاج بناناہے،ائے ہاں جسکی لاکھی اسکی بھینس ( Might is Right) والی بات ہے۔

آپ کارو باری لوگ ہیں نفع ونقصان پہلی نظر میں ہی بھانپ لیتے ہیں۔افغانستان میں امریکہ کے خلاف کڑی انقصان نہیں امریکہ کے خلاف کڑی فقصان نہیں ہے بلکہ طویل المیعاد (Log Term) فائدہ ہے۔ویسے بھی آپ طویل المیعاد منصوبوں کے فائدے اچھی طرح جانتے ہیں۔

ہمارا مطلب آ کے پیے سے نہیں کہ آپ انکوفنڈ دیں بلکہ پاکستان میں مجاہدین کواخلاقی حمایت درکارہے۔ کیونکہ پرویزی دور میں یہاں امریکی اور بھارتی لا فی بہت مضبوط ہوئی ہاور اسلام و پاکستان سے محبت کرنے والی لا بی بہت کمزور ہوگئ ہے۔ لبندا آپ بھی اگراہل حق کی صفول میں صرف تعداد ہو ھانے کے لئے ہی کھڑے ہوجا تیں گے ،کسی مجلس میں اس موضوع پرلوگوں کو متاک کریں گئے ،امریکہ و بھارت کی حقیقت لوگوں کو دکھا کیں گے واللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے۔

کہ قیامت کے دن آپ کوانمی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن سے آپ کو محبت ہوگی۔ مریض عشق پے رحمت خدا ک مرض بردھتا گیا جوں جوں دوا کی

مشتر که کرنبی

عالمی اداروں نے جو متعقبل کی منصوبہ بندی کی ہے اس میں مختلف مما لک کے مابین مشتر کہ کرنی کا اجراء بھی شامل ہے۔ اور وجال کے آنے تک صرف ایک کرنی باتی رکھی جائے گی۔ بورو پین یو نین کا قیام اور یورو کا اجراء، فلجی مما لک کا مشتر کہ کرنی جاری کرنے پر اتفاق ای د جالی منصبو ہے کا حصہ ہے۔ جنو بی ایشیا کے بارے میں بھی کا نے وجال کی دیر بینہ خواہش ہے کہ یہاں کے چھوٹے مما لک کو بھتم کر کے برہمن کے فیڈریشن میں ضم کروے۔ پاکستان کے''اسلام بہند'' بھی ہیں کہ کوئی امید برآ ورہی نہیں ہونے دیتے۔ لگتا ہے تم کھائے بیٹھیں ہیں۔
بیند'' بھی ہیں کہ کوئی امید برآ ورہی نہیں ہونے دیتے۔ لگتا ہے تم کھائے بیٹھیں ہیں۔
بیند'' بھی ہیں کہ کوئی امید برآ ورہی نہیں مہما کیس کے یا خوں ہیں نہا کردم لینگے

پاکستان اور افغانستان کی اسلامی قو تمی دجال و ابلیس کا تمام کھیل چو یٹ کئے دیق ہیں۔ بڑی محنت سے پچھامید برآتی ہے لیکن پھر پچھ'' دیوائے'' نہ جانے سے کہاں سے نگلتے ہیں اور لحوں میں سارا پچھ ملیامیٹ کرکے چلے جاتے ہیں۔ کرنسی کی بات چلی ہے تو یہ جائے چلئے کہ اس پیپر کرنسی پراعتاد نہ بیجئے ریصرف رنگ برگی کاغذ کے فکڑے ہیں۔اسکے بدلے اپنے پاس سونایا چاندی رکھئے۔اورکوشش سیجئے کہ بیمکوں سے بھی آپ دور ہوجا کیں۔

مواصلاتی نظام

دجال اپنے نگلنے سے پہلے دنیا بھر کے مواصلاتی نظام کواپنے کنٹرول میں کرنا چاہتا ہے۔ دنیا
کو عالمی گاؤں (Global Village) بنانے کی کوشش دراصل دجال کے منصوبوں کا حصہ
ہے۔ اس طرح وہ پوری دنیا کواپنی خدائی کے ماتحت لانا چاہتا ہے۔ موبائل ، انٹرنیٹ ،ٹریکنگ
نظام ، جی پی ایس سیٹیلا ئٹ فون ،الیکٹرا تک چپ گے کریڈٹ کارڈ ، ریڈ یوفریکیونی (R.F)
گئے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ، چپ گلی گاریں ،سڑکوں کے نظام کوجد ید بنانا تا کہ ہرجگہ آمد وروفت
آسان ہواور ہرگاڑی اسکی نظر میں رہے۔ بیتمام منصوبے ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں۔ آئی ایم ایف

اورورلل بینک سے مضف والل ووی قرضا کشر انہی تر قیاتی کاموں پرصرف کیاجارہاہ۔

#### كمپيوٹراورا نٹرنيٺ

کمپیوٹر ہے متعلق ہرکام نا قابل اعتبار ہے۔ البذااسکے پیٹ میں جو پچھ بھی آپ نے بجرد کھا ہے کم از کم اس دیکارؤ کا پرنٹ آؤٹ نکال کراپنے پاس رکھنے۔ کمپیوٹر کے ماہرین سے درخواست ہے کہ کہ لفظ Windows کی تقیقت جائے گی گوشش کریں۔ پیس کی ویٹر و ہے۔اندر کمیا ہے اور کہاں کھلتی ہے؟ اس میں جھا تک کرآپ دنیاد کچھ رہے ہیں یا ''کوئی اور''اسکے ذریعے ساری دنیا کود کچھ رہا ہے۔ آن لائن بینکنگ، آن لائن اکا ؤنٹ سے پر ہیز کیجئے۔

#### خواتین کے لئے دجال کاجال

معاشرے کی بنیادگھروں پر استوار ہوتی ہے اور گھروں کا نظام خواتین کے دم ہے قائم ہے۔اگر گھر کا نظام درہم برہم ہوجائے تو معاشرہ بہت تیزی کے ساتھ تنزی وانحطاط کی طرف جاتا ہے۔جبکہ گھروں کا نظام متحکم ومضبوط ہوتو معاشرہ صحت مندوتو ای بتا ہے اور تقییر وترتی کی متازل کامیائی ہے طے کرتا جاتا ہے۔اللہ تعالی نے اس معرکۂ نجروشر میں جہاں مسلمان مردوں پر ذمہ داریاں عاکد کیس و ہیں بہت بڑی ذمہ داری مسلمان خواتین پر بھی ڈائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' کھلکھ راعی و کلکھ مسؤل عن رعیتہ' تم میں سے برایک ذمہ دارے اور برایک ہے اسکی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔

سی بخاری شریف کی حدیث ہے ای حدیث میں ہے اوالو جل واعبی فی اهله و مسؤل عن وعیته والمعروات این الحروالوں عن وعیته والمعروات این گروالوں کا ذمروار ہے اور اس ہے آگر والوں کا ذمروار ہے اور اس ہے آگر والوں کی جارے میں سوال کیا جائے گا۔ مورت اسٹے شو ہر کے گھریش و مداری کے بارے میں یو چھاجائے گا۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائی کا لفظ استعال فرمایا۔ جسکے معنی چروا ہے ہیں ۔ بگر یوں کو چرانے میں چروا ہے کو انتہائی توجہ، احتماط اور محنت و مشقت سے کام لیمنا پڑتا ہے۔ بگر یاں چروا ہے کونگ بھی کرتی ہیں اور تھکاتی بھی بہت ہیں لیکن اگر اسکی وجہ سے وہ غصے میں آ کر بگر یوں پڑتی شروع کردے تو اس میں بھی اس کا نقصان ہے۔ ای طرح ہرمسلمان مردعورت کواپنی ذمہ داری انتہائی توجہ، احتیاط ادر محنت سے ادا کرنی پڑ گی۔اگر مرداپنی ذمہ داری میں ذرا بھی سستی، کوتا ہی یا عدم توجہ برتے گا تو اسکونقصان افضانا پڑے گا اور قیامت کے دن اس سے اس بارے میں یو چھاجائے گا۔

دجال نے مسلمان خواتین کے لئے خطرناک جال تیار کیا ہے اور اس جال میں اپنے شکارکو پھنسانے کے لئے خوبصورت نعرول ہے اسکو ڈھانپ دیاہے۔وہ جانتا ہے کہ اگریہ اسکے جال ہیں پھنس کئیں تو پھر ایکے مردول کو شکست دینا اسکے لئے مشکل نہیں ہوگا۔ کیونکہ مسلمان خواتین نے ہردور میں اسلام کی حفاظت کے لئے بنیادی کردارادا کیا ہے۔اسلامی تقمیروترتی میں جہاں مردوں نے بڑھ پڑھ کرحصہ لیاو ہیں مسلمان خوا تمن بھی کسی ہے چیچے نہیں رہیں ۔ایہا جمعی نہیں ہوا کہ مردول نے کوئی میدان مارا ہواورخوا تین اسلام کا اس میں کوئی حصہ ندر ہا ہو۔ بلکہ بعض مرتبدالیا ضرور ہوا ہے کہ مردوں کے لشکر شکست پیشکست کھاتے چلے گئے اور دشمن نے انھیں ہر مور ہے اور برمیدان میں شکت ہے دو جار کیا۔مسلم مما لک بر کافر کے بعد دیگرے قضہ کرتے علے گئے ، جی کرندمساجد باتی رہیں اور نہ عداری رکا فرول نے سب بچھ تباہ کرے رکھ دیا۔ مدرے مٹاد نے گئے ،علماء کوان میں زندہ دفن کردیا گیا،مجدوں کوشراب خانوں میں تبدیل کردیا کیا۔اسلامی نام رکھنے پر پابندی نگادی گئی، ہرمسلمان کو جبرا مرتد بنادیا گیا۔ مردول کے حوصلے نوٹ گئے ۔لیکن ایسے نازک اور مشکل وقت میں بھی مسلمانوں کی عورتوں نے ہمت نہیں ہاری اور اسين مورچوں ميں وُت كرا بني ان و مدوار يول كو يورا كرتى رجي جوالله تعالى في الحكي و ساكا أنى تھیں۔انھوں نے گھرول میں رہ کر مٹتے ہوئے اسلام کو اینے بچوں کے سینول میں باتی رکھااورانھیں بہتایا کدوہمسلمان ہیں۔

د جائی قو توں نے مسلمان عورتوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لئے یہ باور کرانے کی
کوشش کی ہے کدا گر گھروں سے باہرند لکلیں تو معاشرے میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ ہوں کے بجاری
مردوں نے ہردور میں عورت ذات کا استحصال (Exploitation) کیا ہے۔ جیسے جیسے خوا تین
ایک فعروں ہمنصو بوں اور سازشوں پر ٹمل چیرا ہوگئی آئی ہی تکالیف و پریشانیاں انکوا ٹھائی پڑے نگی ۔
اس بارے میں قرآن و صدیث میں تو اتنا کچھ ہے کہ عقل والوں کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی
نہیں ۔ لیکن چونکہ ماؤ رن ( و جائی ) تہذیب کا جادوا پنا اثر و کھار ہا ہے سوان ماؤں بہنوں کے گئے

جومغر بی فلسفیوں اور دانشوروں کی ہاتوں کو بہت اہمیت دیتی ہیں ہشہور فلسفی اور اویب خلیل جبران کے پیالفاظ پیش خدمت ہیں:

Modern Woman,

Modern Civilization has made woman a little wiser, but it has increased her suffering because of man's covetousness. The woman of yesterday was a happy wife, but the woman of today is a miserable mistress. In the past she walked blindly in the light, but now she walks open-eyed in the dark. She was beautiful in her ignorance, virtuous in her simplicity, and strong in her weakness. Today she has become ugly in her ingenuity, superficial and heartless in her knowledge. (A Third Treasury Of Khalil Gibran .P:144)

ترجمه: ماۋرن غورت

ماڈرن تبذیب نے عورت ذات کو تیجہ چالاک تو بنادیا ہے لیکن مرد کی ہوں کی وجہ ہے اس تہذیب نے عورت کی الجھنوں میں اضافہ کیا ہے۔ ماضی کی عورت ایک خوشحال بیوی تھی۔ لیکن آج کی (ماڈرن)عورت تکلیفوں میں گھری'' ناجائز جنسی پارٹٹز' ہے۔ ماضی میں عورت آتکھیں بند کرکے اُجالوں میں چلی ، جبکہ آج عورت آتکھیں تو کھول کر چلتی ہے لیکن تاریکیوں میں ۔ کل کی عورت ہے جبری میں (بھی) حسین ، اپنی سادگی کے باوجود پاکدامن ، اور اپنی کمزوری میں بھی مضبوط (کرداروالی) تھی۔ آج کی عورت ذیانت رکھتے ہوئے بھی بھدی ہوچکی ہے، باخبر ہوتے مضبوط (کرداروالی) تھی۔ آج کی عورت ذیانت رکھتے ہوئے بھی بھدی ہوچکی ہے، باخبر ہوتے موئے بھی اور ہے تھی اور ہے ہی بھری ہوگی ہے، باخبر ہوتے

نوت: مسرلين كاير جمه انسائكلو بيذيا آف الكارنا و كشرى سے كيا گيا ب-جوال طرح ب:

Extramarital lover of man a woman with whom a man has a usually long-term extramarital sexual relationship, often one in which he provides financial support (Microsoft® Encarta® 2009.)

میری اوں اور بہنوا آپ کے اور آ کے بچوں کی تباہی کے دجال نے جومنصوب بنائے ہیں

ذ راایک نظران کو بھی دیکھتی چلئے۔

ستبر ۱۹۹۰ء میں بچوں کے حقوق سے متعلق نیو یارک میں ایک چوٹی کانفرنس منعقد ہوئی۔جس میں ستر ملکوں کے سربراہانِ مملکت نے شرکت کی۔اکسٹھ ممالک کے نمائندوں نے بچوں کے حقوق سے متعلق تجاویز پر دستخط بھی کئے۔

اس دستاوین کی دفعہ ۵ کاتفلق بچوں کو گود لینے ، انکی تعلیم و تربیت ، بچوں کے ساتھ والدین وفعہ کے سلوک ، ماں کی صحت ، بچوں کی آزادی اور دین واخلاق میں اینے حقوق سے ہے۔اس دفعہ کے فقر و نمبرایک میں والدین کواس بات ہے دوکا گیا ہے کہ وہ بچوں کو کسی خاص دین کی تعلیم ولکھین نہ کریں ۔ صراحت کے ساتھ اس فقر ہے میں کہا گیا ہے کہ والدین کوچا ہے کہ وہ اس نے بچوں کودین وا فلاق اور خمیر کے معاملہ میں پوری آزادی دیں۔اورانکوسو پنے کی تکمل آزادی ہو۔وہ جو خد ہب چاہیں اختیار کریں۔

فقرہ نمبرا الا میں کہا گیا ہے کہ بچوں کو ہرطرح کی کتابیں، رسالے اور اخبارات پڑھنے کی آزادی ملنی چاہئے۔ اگر وہ عریاں اور فخش رسالے اور جنسی معاملات ہے متعلق مضابین اور تصاویر خرید تایار کھنا چاہیں، اگر وہ عریاں اور فخش رسالے اور جنسی معاملات سے متعلق مضابین اور تصاویر خرید تایار کھنا چاہیں، اگر وہ شیطان کی پرستش کرنا چاہیں تو بیدا نئے بنیادی حقوق ہیں۔ ایک والدین کو مداخلت نہیں کرنی چاہیں انجم سر جھا بنا کو مداخلت نہیں کرنی چاہیں، نخش رسالے یا تحریر چھا بنا چاہیں، نخس ان کا مول کی انزادی ملنی چاہیں، انجس ان کا مول کی آزادی ملنی چاہیے۔

فقر ہ نبر ۲۸ میں کہا گیا ہے کہ آزادانہ محفوظ جنسی تعلقات ،ان سے متعلق معلومات ،وسائل ، جنسی تعلیم و تربیت کی سہولتیں ایک ترتی یافتہ معاشر ہے کو مہیا کرنی چا بئیں۔نا پہندیدہ عمل کواڑکیاں جنسی تعلیم و تربیت کی سہولت ملتی چا ہئے ۔ایسے بچوں (نا جائز) اور بن بیاتی ماؤں کو معاشر ہے ہیں وہی مقام اور حقوق طنے چا بئیں جو دوسروں کو طلا کرتے ہیں۔والدین اگر بچوں کے ساتھ نارواسلوک کریں تو بچوں کی شکایت پر پولیس والدین کو گرفتار کر سکتی ہے۔ برسلوکی میں مار بیٹ کے علاوہ خاص دینی واخلاتی تعلیم کے لئے بچوں کو بجور کرنا بھی شامل ہے۔ برسلوکی میں مار بیٹ کے علاوہ خاص دینی واخلاتی تعلیم کے لئے بچوں کو بجور کرنا بھی شامل ہے۔ کیوہ میں مار بیٹ کے مطاب ماں یہ تصور کر سکتی ہے کہوہ بیاری کی حالت میں چار پائی پر پڑی ہو ،اسے ایک گلاس یانی کی ضرورت چیش آئے ۔۔۔۔کین اس '' کانے گلاس یانی و سے والا بھی کوئی نہ

ہو۔ یہ بات نہیں کہ گھر میں کوئی نہیں یا سکی اولا دنہیں ... گھر میں سب ہیں اسکے جوان بیٹے .... اسکی بیٹیاں ... سب موجود ہیں .. لیکن آ زادا نہ زندگی گذار نے والے .... ہم آ زاد ہیں جو چاہے کریں کے نعرے لگانے والے .... ہرا کیک کواپنی زندگی اپنی مرضی ہے گزاد نے کاحق ہے جیسے نظر یے کے علم ردار ... اپنے اپنے کمروں میں ..اپنی ذاتی مصروفیات میں مست .... جام ہے جام کراتے شخصی زندگی جینے میں مدہوش ہیں .... اور مال ہے کہ ایک گلاس پانی وینے کی کسی کو فرصت نہیں .... مال ... بیماری کی حالت میں کس کو پیکارے ... کوئی نہیں۔

لیکن اس ماں کو کسی ہے گاہ شکوہ کرنے کا کیا حق ہے؟ سب سے پہلے اسے اپنے آپ سے
موال کرنا چاہئے کہ اس نے اپنے بچوں کی تربیت پر کتنا وقت خرج کیا؟ کیا بچے اسکے سکھائے
ہوئے اصول ، اخلاق اور انجھی عادات اپنا کر بڑے ہوئے یا سارا بچپن ٹملی ویژن کی اسکرین اور
کمپیوٹر پر گیم کھیلتے گذر گیا؟ اسکواپنے آپ سے بیضرور پو چھنا چاہئے کہ اسکی اولا دکی تربیت ہیں
اسکا ہاتھ وزیادہ ہے یا ان اجنبی عورتوں کا جوٹی وی کی اسکرین پر آگرا کے بچوں کو جوانیت کا درس
ویت رہیں اور انکو جائل تہذیب کی طرف لیجاتی رہیں؟ پھراس ماں کواس بات پر بھی خور کرنا چاہئے
کہ جس وقت معصوم بچے کا معصوم ذہن ٹی وی پردکھائی جانے والی گندگی اور غلاظت ہیں اس پیت
کہ جس وقت معصوم بچے کا معصوم ذہن ٹی وی پردکھائی جانے والی گندگی اور غلاظت ہیں اس پیت

الی ماں جس نے اپنی ذمد داری کا احساس ہی نہ کیا بلکہ اپنے بچوں کوئی دی پرآنے وائی چشے در عور تو ل کی تربیت کے حق کے دندگی صرف اپنی چشے در عور تول کی تربیت کے حق کرم پر چھوڑ دیا، جنگی تمام تربیت کا خلاصہ یہ تھا کہ زندگی صرف اپنی خواہوں میں رنگ جمر نے ،اس زندگی کو تگین بنانے اور جو دل چاہے بغیر کسی کی روک ٹوک کے اس کو کر گذر نے کا نام ہی زندگی ہے۔ رشتے ناتے ، پیاد محب ، ماں باپ ، بھائی بہن میسب وقت کا ضیاع ہے جس میں پرانے لوگوں نے خود کو پھنسائے رکھا۔ یہ نیا دور ہے .... آزادی کا دور ..... دواہشات کو پروان چڑ ھانے کا محب کی ایک کی دور .... خواہشات کو پروان چڑ ھانے کا محب ا

بقینا ایسے خیال ہی ہے مشرق کی مائیس کانپ اٹھیں گی۔لیکن تمام دنیا کے کافر ہمارے گھروں میں ایساماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے گھروں کے بارے میں بھی اٹکی بہی خواہش ہے کہ جیسے انکے گھروں میں آگ گئی ہے ویسے ہی ہمارے گھروں میں بھی وہ آگ لگادیں۔اس وقت شیطانی قو توں کی کوششوں ، ون رات کی محنتوں اور نت نے منصوبوں کا اگر جائز ولیا جائے تو ایک بات مجھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف انکازیادہ زور دو محاذوں پر ہے۔ایک محاذوہ چسکو تمام عالم اسلام میں مجاہدین سنجالے ہوئے ہیں۔اور دوسرا محاذوہ ہے جس میں مسلم خواتین مورچہ زن ہیں۔

یہ مورچہ اور میر کا ذمسلمانوں کے گھر ہیں۔اییا لگتا ہے کہ کا فراس بارا پے تمام لاؤلشگر مسلم
خوا تین کے خلاف میدان ہیں لے آئے ہیں۔ ب سے پہلے انکی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کے
معاشرتی نظام کو تباہ و ہر باوکر و یا جائے ، جیسا کہ امریکہ و یورپ میں ہو چکا ہے۔
یورپ و امریکہ میں گھرنام کی کوئی چیز باتی نہیں رہی۔ مال کیا ہوتی ہے ، بہن کے کیا معنیٰ ہیں ،
ہیٹے کی مجت اوراس محبت کی لذت ول کوکس طرح شنڈا کرتی ہے؟ یہ سب باتیں ان کے لئے اجنبی
ہو چکیں ہے جیش ، رشتے پڑوسیوں کے حقوق سب نا پید ہو چلے۔ پورا معاشرہ نفسانفسی کے عالم میں
زندگی گذار رہا ہے۔

اولاد ماں کی ممتا کوتر سے ترسے بڑی ہور ہی ہے، کیونکہ ماں کے پاس بچوں کو پیار دینے کے لئے وقت ہی نہیں یا پھراسکی حیواتی خواہشات ماں کی ممتاپر غالب آ چکی ہیں۔اسی طرح ما نمیں بچوں کا پیار پانے کی تمنا و آرزو لئے یا تو نشے کے سہارے زندگی گذار رہی ہیں یا پھر اولڈ ہوم (اوڑھوں کے لئے بنائے گئے ہوشل جہاں ماں باپ کو اوڑھا ہونے پرانگی اولاد باتی زندگی گذارنے کے لئے گھرے نکال کر چھوڑ دیتی ہے) میں اپنی زندگی کی گاڑی کو اس طرح تھینچ رہی ہیں جس کے تصورے ہی دل میں ہول سااٹھنے لگتا ہے۔

امریکی حکومت کے سابق مشیر برائے قومی سلامتی مسٹر برجینکسی اپنی کتاب Out Of
میں لکھتے ہیں '' وہ معاشرہ جس میں ہر چیز کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور ہر چیز کو حاصل کیا جا سکتا ہے، ووالیا معاشرہ ہے جس کا اخلاقی معیار سب سے زیادہ پست ہوتا ہے۔ ایسے معاشر سے ہیں انسان اپنی تمام ترخواہشات کی تحمیل پراپنی جدوجہد کوم کوزکر دیتا ہے اور وہ ہرقیمت پراسکو بوری کرتا ہے۔''

. مشہورمفکر ڈاکٹر الکسس کیرل اپنی عالمی شہرت یافتہ کتاب" Man The Unknown" میں لکھتا ہے: ''جم مغربی اوگ اخلاقی طور پرانتهائی پت سطح پرگر پیکے ہیں۔ ہم گھنیا اور برقست اوگ ہیں''۔

ایک حیوانی معاشرہ بن چکا ہے۔ البلیس کی جابلی تہذیب نے اکو انسانیت کے مقام سے گرا کر
پہتیوں کی کھائیوں میں دھکیلا ہے اور پھر حیرت ہیے کہ دہ اس تہذیب کوجد برتہذیب کتے ہیں۔
عالا تکہ میہ کوئی جدید تہذیب بلیس بلکہ اس تہذیب کی تاریخ اتن ہی پرانی ہے جتنی کہ البلیس کی
عالا تکہ میہ کوئی جدید تہذیب بہتیں بلکہ اس تہذیب کی تاریخ اتن ہی پرانی ہے جتنی کہ البلیس کی
البلیسیت اور شیطانیت کی تاریخ پرانی ہے۔ موجودہ مغربی تہذیب ہزاروں سال پرانی ، متعفن اور
البلیسیت اور شیطانیت کی تاریخ پرانی ہے۔ موجودہ مغربی تہذیب ہزاروں سال پرانی ، متعفن اور
البلیسیت اور شیطانیت کی تاریخ پرانی ہے جنی البلیس کے وکی تعلق نہیں۔
البلیسیت اور خورتوں سے عافل کیا اور مردوں سے خواہش پوری کرنے کوفیشن قرار دیا ۔ عورتوں کومردوں
کی ضرورت سے بے نیاذ کر کے اس گندگی میں ڈبودیا جس میں یورپ وامر یکہ کی عورتیں آئے سرے
کی ضرورت سے بے نیاذ کر کے اس گندگی میں ڈبودیا جس میں یورپ وامر یکہ کی عورتیں آئے سرے
کی ضرورت سے بے نیاذ کر کے اس گندگی میں ڈبودیا جس میں یورپ وامر یکہ کی عورتیں آئے سرے
اسکا تجربہ ہزاروں سال پہلے کر بچی اور بحرمردار ایعنی آئی بستی کی جگد آئے بھی اللہ کے قانون سے بناوت کرنے والوں کو منتبول جانے کا درس دے رہی ہیکہ اسکا انجام بہت برامونا ہے۔

موجودہ مغربی تہذیب وہی جابلی تہذیب ہے جس نے بھی یونانی تہذیب کے نام سے ابلیس
کے بطن ہے جنم لیا تو عبادات اور مذہب کے نام پرعورت ذات کو برہنہ کرڈ الا ..... بھی روی
تہذیب کالباس اوڑھ کرروم کے اسٹیڈیم میں حواکی بیٹیوں کو برہنہ نچا کرفخر کا تاج سر پرد کھلیاتو بھی
تہذیب فارس کی شکل میں آ کر بہن کو بھائی کے لئے حلال کر بیٹی ہے بھی اس جابلی تہذیب کے
رکھوالوں کی غیرت بچانے کے لئے معصوم بچیوں کو عرب کی سرز مین میں زندہ ذفن کرنا فیشن اور رسم
قرار دیدیاتو بھی عورت کونا پاک و منحوں قرار دیکراس سے دور رہنے کوعبادت بنایا گیا... بہی وہ جابلی
تہذیب ہے جس نے ہندوستان میں عورت کوتمام مصیبتوں اور پریشانیوں کی جڑ بتا کر اپنے سرے
ہوئے شو ہروں کے ساتھ زندہ جل جانے کو باعث تو اب بتایا۔

یہ جدید تہذیب نہیں اور نہ ہی کسی مہذب معاشرے کی تہذیب ہے۔ بلکہ دورِ جاہلیت کی جاہلی تہذیب ہے جو ہر دور میں عورت ذات کیلئے کسی بھو کے اور پوڑ ھے بھیڑیے کا کر دارا داکر تی رہی ہے۔ بھیڑیا جو بھو کہ بھی ہے ادر پوڑھا بھی ....جوزیا دہ حرکت بھی نہیں کرسکتا لیکن پیٹ بھی بھرنا چاہتا ہے۔سوایسا بھیٹر یا بکریوں کے اس رپوڑ کی خواہش رکھتا ہے جسکا کوئی نگہبان وگلہ بان نہ ہو، بلکہ اسکا شکارخودا سکے پاس آتا رہے اورا سکے زحم وکرم پر رہے کہ وہ جب چاہے اپنی خواہش کو پوراکر لے۔

اس جابلی تہذیب کا کردار بھی عورت ذات کے بارے میں اس بھیڑ ہے ہی کے مائند ہے۔اوراس جابلی تہذیب کے نئے رکھوالے آج بھی عورت کے بارے میں وہی خواہش رکھتے ہیں جوقوم لوط سے لے کر بھارت کے ہندؤں اور مغرب کے '' روش خیال' محاشرے کے مرد رکھتے تھے، کدا پی حیوانی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے ہرشم کی رکاوٹ کوختم کردیا جائے۔ مغرب کی اس بھو کی فکی تہذیب کوجد بر تہذیب کہنے والے یا تو تاریخ سے بالکل ناواقف ہیں یا پھر طوطے ہیں کہ جو پچھا کے آ قاانکور ٹادیں ای کو پڑھناشروع کردیتے ہیں۔

چنا نچی مسلم خواتین کو بیہ بات اچھی طرح سمجھ لینی جاہئے کہ عورتوں کی آ زادی ہر تی ،خوشحالی اور برابری کے نعرے لگانے والے تہمارے ہدر دنہیں بلکہ بیای جا بلی تہذیب کے رکھوالے ہیں جس تہذیب نے ہردور میں عورت ذات کورسوا کیا ہے۔

آئ کی ماؤں نے اگراپٹی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کیا تو پہترذیب اور پہ حالات آپ
ہے بہت دور نہیں بلکہ آپکے دروازے پر دستک دے رہے ہیں ، بلکہ اگر کہا جائے کہ گھروں ہیں
داخل ہورہے ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ فیشن ،عورتوں کی آزادی ،مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کے نعرے ،
گھرے نکل کر دنیا کے ہنگا موں ہیں مردوں کے ساتھ شامل ہوجانے کی باتیں سیسب آپ کوائی
یورپ وامریکہ کی جا بلی تہذیب ہیں ڈبودیے کی باتیں ہیں جسمیں وہاں کی عورت ایک بار داخل
ہونے کے بعد ہمیشہ کے لئے مردوں کا تھلونا بن چکی ہے۔

تمہاری اصل ہدر داور محافظ وہ تہذیب ہے جس نے ہر دور میں اس جابلی تہذیب کے در ندوں سے تمہیں آزادی دلائی ہے۔ جہیں تمہارا وہ مقام عطا کیا ہے جسکی تم حقدار ہو، جو مقام حمہیں اس ذات نے عطا کیا جس نے تمہیں عزت والا بنا کراس دنیا میں بھیجا اور جابلی تہذیب کے بھیڑ یوں ہے تمہاری حفاظت کے لئے بچھاصول اور طریقے تمہیں کھائے۔ بیاصول ہی تمہاری حفاظت کے لئے بچھاصول اور طریقے تمہیں کھائے۔ بیاصول ہی تمہاری حفاظت کر سکتے ہیں۔ لہذا نکو کسی حال میں نہیں چھوڑ ناچا ہے جمہیں ان اصولوں سے بنانے کے لئے تمہاری دور میں یہاصول اب پرانے ہو چکے ...اس دور میں یہاصول بنانے کے لئے تمہاری دور میں یہاصول

نہیں چل کتے۔

وہ پچھ بھی کہتے رہیں آئی ہاتوں میں نہیں آنا بلکداسلائی تہذیب کو اپنا کر اپنی ھائٹ کو بیتی بنائے ۔اور جا بلی تہذیب سے خود کو اور اپنے بچوں کو بچاہئے ۔ تا کہ گھر کا سکون اور خوشیاں باقی رہیں ، والدین اور اولا دیے بیار کو کسی کی نظر نہ گئے ، بہن بھائیوں کے درمیان رشتوں کا تقدی برقر ادر ہے ۔ آپکے وخمن نے آپ کے خلاف یلغار کی ہے اس یلغار کو آپ ہی روکیس گی اور اسکا مقابلہ کرینگی ۔

اسلام آپی خداداد صلاحیتوں کو زنیمرین بینا تا۔ آپ اپنی صلاحیتیں اسلام اور دینی خدمات کے لئے وقف سیجئے۔ اگر آپ میں جمحتی ہیں کہ مسلمانوں کی ترقی ہیں آپ کر دار ادا کرنا چاہتی ہیں تو ذرا خود سے میہ بوال سیجئے کہ کیا اپنا کر دار ادا اکر نے کے لئے مغربی تبذیب ہیں ڈوب جانا ضروری ہے؟ کیا اسلامی اصولوں پر چل کر آپ کوئی کام نہیں کر سکتیں؟ ایسا کیے ہوسکتا ہے کہ آپ مغرب کے طرز پر چل کر آئی نقل کر کے انکا مقابلہ کرسکیں۔ جبکہ اللہ نے آپ کوان سے زیادہ عزت والا بنایا ہے۔ اور آپ کے لئے وہ طریقے نہیں رکھاجو کا فروں کے لئے ہے۔ بقول اقبال اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہائی

 محرصلی اللہ علیہ وسلم کا دین مثا کر ساری دنیا میں شیطان کی حکومت قائم کر دیں۔کا فروں کی عورتیں اپنے جھوٹے نذہب کے لئے کتنی قربانیاں دے رہی ہیں...وہ اپنی نذہبی کتابیں تو ریت وانجیل، جو کرتے ہیں۔ فہ اپنی نذہبی کتابیں تو ریت وانجیل، جو کرتے ہیں۔ انکی کتابوں کے مطابق مسلمانوں کو فتم کرنا دنیا ہیں امن کا ضامن ہے۔...تو کیا محرسلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹیاں آتا کا دین بچانے کے لئے کوئی کروار اوانہیں کریں گی۔ عائشہ صدیقہ اور فاطمة الزہڑا کی جانشین اپنے گھر لٹتے ، بچوں کوئل موت دوجہ داور بستیوں کو کھنڈرات میں تبدیل ہوتا دیکھتی رہیں گی۔

میری بہنوادنیا کے مسائل تو چلتے ہی رہیں گے۔ دنیاداری مرنے سے پہلے جان چھوڑنے والی مہیں۔ سوخودکوان دنیا کے جمیلوں سے نکا لئے۔ دنیا کی فکر چھوڑئے کا کھی جا بھی ... جتنی ملنی ہے وہ ہر حال میں ٹررہے گی ... جواسکے چھے بھا گے گاریا سکوذلیل کرے گی ... اور جوائی سے بھا گے گاریا سکوذلیل کرے گی ... اور جوائی سے بھا گے گاریا سکو نیل کرے گی ، اسکے قدموں میں آئے گی ... آپ آخرت کی فکر سیجے .. دومروں کو ندد کیجئے ، کون کیا کرتا ہے ہیں کیا ہے ۔.. کس نے کتنا بڑا مکان بنالیا... آپ بیدد کیجئے کہ آخرت کا مکان کس نے بنایا... بیکی عقامتری ہے، جہال رہنائی تیس وہال مکان بنا بیٹھے اور جہال ہمیشہ رہنا ہے اسکی فکری نیس۔ دنیا جسی بھی گذری گیری۔ ویودور کی موچ رکھتا ہو۔

اگر ہم اچھا کر ینگے تو اپنے گئے ۔ اللہ اور اسکے رسول سے بغاوت کر کے زندگی گذار ینگے تو اللہ کے دین کوکوئی نقصان نہیں پہنچا سکی ۔ سوائے اسکے کہ ہم پراللہ کی نارائسگی آئے اور اللہ نہ کرے کہ ہم کانے دجال کوخد امانے والول کے ساتھ شامل ہوجا کیں ،جسکو آج فیشن کہا جارہا ہے وہ سب دجال کے لگائے ہوئے پھندے ہیں۔ اگر آپ کو اس بات کا علم ہے کہ فیشن کہال بنتے ہیں ۔ گر وں کی نئی ڈیز ائندنگ کہاں تیار کی جاتی ہے۔ اسکے باوجود آپ نے خود کو ہوا کے دوش پر چھوڑا ہوا ۔ کپڑوں کی نئی ڈیز ائندنگ کہاں تیار کی جاتی ہے۔ اسکے باوجود آپ نے خود کو ہوا کے دوش پر چھوڑا ہوا ۔ ہوتا چھر آپ سو چنے کہ آپ کی تعلیم و شعور کیسا ہے کہ آپ نفع ونقصان کی تمیز نہیں کر پار ہی ہیں۔ اور اگر آپ نے صرف دوسری عورتوں کی و یکھا دیکھی ایساراستہ اختیار کیا ہے، آپ کوفیشن اور آ رمٹ کی حقیقت کو جانتی ہیں۔

فیشن کے جس راہتے پرآپ کا سفر جاری ہے اور آپ نے خودکومنھ ذور ہواؤں کے رحم وکرم پر چھوڑا ہوا ہے تو یا در کھنے کہ بیر راستہ کانے د جال کی طرف جاتا ہے۔اس تہذیب کا آئیڈیل وہی جھوٹا ہے۔اور محرصلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو بیر راستہ پسندنہیں ہے۔ عن ابى هىريىرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلةلا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحهاليوجد من مسيرة كذا وكذا (ميح ملم ٥٤٠٣)

تر جمہ: حضرت ابو ہریرہ گئے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: وہ عورتیں جو کپڑے میننے کے باوجود بر ہنہ ہوگی ، ماکل کرنے والی اور ماکل ہونے والی ہوگی اور ایکے سرجھی ہوئی اونٹنی کے دوگو ہانوں کے مانند ہوگئے ۔ یہ جنت میں داخل نہیں ہوکییں گی اور نہ بی جنت کی خوشبوسونگھ سکیں گی۔اور بیٹک جنت کی خوشبواتی دور کی مسافت ہے سوتھی جاسکتی ہے۔

فائدہ .....اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نیاز ہے۔انکونہ تو کسی کی نیکیاں کوئی فائدہ پہنچاتی ہیں اور نہ کسی کا دجال کے راہتے پر چلنا انکو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بندہ جو پچھے کرتا ہے اپنے لئے ہی کرتا ہے۔

حضرت عبدالله بن عمرة في فرمايا: نبي كريم صلى الله عليه وسلم في آزاد عورت كوز في بنواف منع فرمايا - (السكوطبراني في "الكبير" اور" الصغير" منع فرمايا - (السكوطبراني في "الكبير" اور" الصغير" من روايت كياب اور" الصغير" كرجال ثقة بين - (مجمع الزوائد بيثمين : ٨٨٧٥)

فائدہ .....ایک طرف دجال کا جال ہے دوسری جانب محد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ برمسلمان جہن اپنے گئے کو تسے راستے کا انتخاب کرتی ہے وہ بی منزل اس کو سلے گی۔

حضرت عبدالله این عباص فی فرمایا: بلاشیه بنی امرائیس کی عورتیں اپنے بیروں کی جانب سے ہلاک ہو تیں اور اس امت کی عورتیں اپنے سرول کی جانب سے ہلاک ہو تگی۔ (مصنف عبد الرزاق:۲۰۲۹)

فائدہ .....یعتی اپنے سرکے بالوں کو کٹوانا ،سر کے اوپر سکھوں کی طرح بالوں کا جوڑا بنانا یا مصنوعی بال لگوانا۔ بیرکام اللہ تعالٰی کی تخت ناراضگی کا سبب جیں۔ جنکا نتیجہ بلا کت ہے۔ استکے علاوہ ایسا کرنے میں دنیاوی نقصان بھی ہے۔ سائنفک نقطہ نظر سے عورت کے بال کٹوانے کے انتہائی مضرافرات ہیں۔

حضرت عبدالله این عمر فے فرمایا کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت فرمائی جومصنوعی بال لگائے یا لگوائے ،اوراس عورت پر لعنت فرمائی جوسوئی سے جلد کو گلہ وائے یا گود ہے اور پھر اسمیں نقش وزگار کرے۔(سنن النسائی:٥٠٠٨)

علامه ناصرالدین الباقی نے اس روایت کوچیح کہاہے۔

اے میری بہنوں!اگرآپ اپنے بچوں کی ٹی وی کے ذریعے تربیت کررہی ہیں تو یا در کھئے سے
جو پچھاہ پر بیان کیا گیا، یکی آپی منزل ہے۔آپ ذرانصور پیچئے۔آپکالا ڈلا یالا ڈلا جسکی خاطر آپ
نے اپنی تمام خواہشات کو آگ لگا دی .... نو مہینے کس مشقت ہے اس کو بیٹ میں رکھا...... موت
کی وادی ہے گزر کر اسکو جنم دیا ..... پجرا سکے لئے اپنے آ رام کو بی بھول گئیں .... کیا دن کیسی
رات .... بردم ہر بل بس اس کی خاطر ..... گراسکو بھی کوئی تکلیف ہوتی تو آپ تو پائھتیں ....
لیمن آئی اس ماڈ رن بچ کی وجہ ہے آپ کسی تھانے کی ہد بودار کو تھری تھی بند ہیں ... آپ نے کو کہ کسی فلط بات ہے رد کا اور بچ نے اپنے موبائل ہے (جو آپ کے شوہر نے اپنے خون پینے کی کمائی
سے خریدا) پولیس کا نم ہر ملایا اور آپکی شکایت کردی۔ پھر دیکھتے بی دیکھتے تمام محلے داروں کیسا سے
پولیس آپکی شرافت کوروند تے ہوئے آپکی شکایت کردی۔ پھرد کھتے بی دیکھتے تمام محلے داروں کیسا سے
پولیس آپکی شرافت کوروند تے ہوئے آپکی گھر میں تھی اور آپکوگاڑی میں ڈال کر لے گئی۔

میری بہنو!اگرآپ اپنے بچوں کودین ہے دورر کھر انگودنیا کا پجاری بناری ہیں تو کل ان
حالات کے لئے تیار رہنے۔ بیدن آپ سے دورنہیں۔ پاکستان بیں ایسی مائیں موجود ہیں جنھوں
نے اپنے بچوں کو الف سے اللہ بھی نہیں سکھایا اور بچپن سے ہی اینے بچے ایک آزاد شیطانی دین
کے پیرو کار رہے۔ بچپن سے بچے کا جودل چاہاوہ کیا۔ ٹی وی کاریموٹ ہاتھ میں گئے اپنے کمرے
میں وہ سب بچھ دیکھار ہا۔۔ مال کو اپنی عیاشیوں اور سیروتفر کے ہے بھی اتناوقت میسر نہ آیا کہ بچوں
کو بھی تجھ وقت دے سکتی ۔۔ بھی اسکے کمرے جاکر بچے کی خبر گیری نہیں کی کہ معصوم ذہن کیاد کھورہا
ہے اور کیا کر دہا ہے۔۔

یہ نیچ بڑے ہوکرا گران ہاں ہا پ کو گھرے نکال کر بوڑھوں کے مراکز میں جمع کرا آئیں اق ان بچوں کی کیا خلطی ہوسکتی ہے۔ چنانچہ حالات کی نزا کت کوسا سنے رکھتے ہوئے اور د جالی فتنے سے خود کو اور اپنے بچوں کو بچانے کے لئے آ بگودل میں درد پیدا کرتا ہوگا۔ نہ صرف خود کو بلکہ اپنی دوسری بہنوں ، رشتے داروں اور پڑوس کی عورتوں کو د جال کے فتنے اور اسکے جال کے بارے میں بتانا ہوگا۔ ایک ایک بات پر اللہ تعالی آ بچو تو اب عطافر ماکیں گے۔ اپنے بچوں کے دلوں میں قرآن کی تعلیم ، نماز کی اہمیت ، والدین کے حقوق ، اور اسلام سے محبت بیدا کیجئے ۔ گانے ، موسیقی ،

#### کارٹون اوراللہ کے علاوہ کی ہے ڈرنے کی نفرت پیدا کیجئے۔

### مردول کی ذ مهاریال

عموماً مردول میں میہ بات و کیھنے میں آئی ہے کہ وہ خودتو نماز وغیرہ کا اہتمام کر لیتے ہیں اور جنت حاصل کرنے کے لئے اعمالِ صالحہ میں وقت لگاتے ہیں، کیکن اپنے بچوں، بہنوں اور بیٹیوں کی اتنی فکر نہیں کرنے ۔ چنانچہ ان کی اور اینے گھر والوں کی زندگی میں دینی اعتبار ہے بہت خلاء پالیا ہے۔ شروع شروع میں مرد حضرات اس خلاء پر توجہ نہیں دیتے لیکن جیسے جیسے وقت گذر تاجا تا ہے ای طرح میں فلاء وسیح ہوتا جا تا ہے۔ پھرایک وقت ایسا بھی آت ہے کہ جس چیز کو میصا حب حرام قرار دے کراپنے بچوں یا بیگم کواس ہے روک رہے ہوتے ہیں، تو بچے اس کوفیشن یا وقت کا تقاضا کہ کراپنانے پر کمر بستہ ہوتے ہیں۔

چنانچدمرد حصرات کو چاہیئے کہ وہ اپنی آخرت کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی آنے والے طوفانوں سے بچانے کا انتظام کریں۔انکووفت دیں اورانکی دینی تربیت کریں۔آنے والے خطرات سے انکوآگاہ کریں۔

بیڈییں سوچنا جا ہے کہ میں تو اکیلا ہوں۔ میری کون سے گا۔ میری کون مانے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ جب اس امت کا دردول میں پیدا کرکے کوئی بھی کا م انڈی رضا کے لئے شروع کریٹنگے تو انڈی مددا ہے ساتھ یا کیں گے۔ اور نتائ دیکھ کرخود آ پکویفین نہیں آئے گا کہ جو کام آپکی تنہاذات ہے شروع ہوا تھاوہ لاکھوں مسلمانوں کی آواز اور سوچ بن چکا ہے۔ کسی بھی میدان میں ہمت ہاردینا، مایوں ہوجانا، دل شکتہ کرنا پیراوچق کے رائی کوزیب نہیں دیتا۔ بیراہ تو ایسی ہے۔ کہ اس پرقدم رکھ کر ثابت قدم کھڑے رہناہی کامیا لی ہے۔ راستہ تو خود بخو دکتا چلا جاتا ہے۔

#### این جی اوز

ید جال کی حکومت کے با قاعدہ شعبے ہیں جو مختلف میدانوں میں خوبصورت ( دجالی ) نعروں کاسہارا لے کر دجال کے نکلنے کی راہ ہموار کررہے ہیں۔اکثر شعبے ایسے ہیں جنگی عوام تو کیا قائدین قوم کو بھی بھنگ نہیں گلتی۔جیسا کہ آپ کوعلم ہے کہ دجال کا زیادہ زور دنیا کے پانی کو اپنے قبضے میں کرنا یا پینے کے پانی کے ذخائر ختم کردینے پر ہے۔زیرِ زمین پانی کے ذخائر کو ختم کرنا اسکی اولین ترجیات میں شامل ہے۔ چنانچیان ذخائر کوختم کرنے کے لئے ایسے پودے لگوائے گئے جوانتہا گی تیزی کے ساتھ پانی کے ذخائر کوختم کر والتے ہیں۔ مثلاً لیٹس کے درخت ( پنجاب میں اس کوسفیدہ جبکہ صوبہ سرحد میں اسکوالا پنجی کا درخت کہتے ہیں )۔ یہ پانی کے دشمن ہیں۔ جہاں لگادئے جائیں وہاں پانی کی سطح مسلسل اور تیزی کے ساتھ نیچے جاتی رہتی ہے۔ اس درخت کی جڑیں پانی کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ پودے پاکستان میں سیدرخت پیڑ بودوں کا کام کرنے والی این جی اوز کی جانب ساتھ چلتی ہیں۔ مکن ہے کہ ان این جی اوز میں سے لگائے گئے ہیں۔ جگہ جگہ آ پ ایک باغ کے باغ دیکھ سکتے ہیں۔ مکن ہے کہ ان این جی اوز میں ملازم پاکستانی ، دجال کے اس منصوبے سے بے جر ہوں اور اپنی نوکری کی مجبوری کی وجہ سے تمام قوم کو دجال کے این منصوبے سے بے جر ہوں اور اپنی نوکری کی مجبوری کی وجہ سے تمام قوم کو دجال کے بانی محتاج بیاں۔

عورتوں کی آزادی کے لئے کام کرنے والی این جی اوز دجال کے ان منصوبوں میں رنگ بھر
رہی ہیں جو دجال نے خوا تین سے متعلق بنائے ہیں۔ بیآ زادی در حقیقت اسلام سے آزادی ہے
دجال کی امت میں شامل ہونے کے لئے۔ ان این جی اوز کوفنڈ فراہم کرنے والے غیر ملکی اداروں
اور شخصیات کی جانب سے بیہ ہدف دیا گیا ہے کہ ذیادہ سے زیادہ عورتوں کو گھروں سے باہر نکال کر
دجالی تہذیب ہیں رنگ دیا جائے۔ پاکستان میں ایک غیر ملکی این جی او (جس کے ملاز مین پاکستانی
ہیں ) ایسی ہے جسکا واحد ہدف بیہ ہے کہ گھروں میں موجود خوا تین کو کس طرح گھروں سے باہر نکالا
جائے۔ انگی کوشش ہوتی ہے کہ جس نام پر بھی ہو عورت باہر آنی چاہئے۔ اسکے لئے بیا این جی او ذ

بالاکوٹ ومظفرآ باد کے زلز لے سے متاثر علاقوں میں ان این بی اوز نے اپنا اصل وجائی
رنگ دکھایا ہے۔ جوحفرات ان زلز لے کے وقت ان علاقوں میں رہے ہیں وہ جانتے ہیں زلز لے
کے بعد وہاں کی صورت حال و کیچے کرفتنہ دجال یادآ جا تا تھا۔ جس طرح این جی اوز نے اپنے چیچے
لوگوں کولگایا اور جوچاہا کیا۔ایسا لگنا تھا جیے دجال کے لانے کی تر بیتی مشق کی جارہی ہو۔ جس طرح
د جال اپنے کھانے اور پانی کے بل ہوتے پرخود کوخدا کہلوائے گا اسی طرح این جی اوز نے ان
علاقوں میں لوگوں کے ساتھ کیا۔ یہاں تک کہ بعض غیر ملکی این جی اوز نے تو واضح الفاظ میں لوگوں
کوکہا کہ تبہار الانڈ کہاں ہے؟ ہید دو تو ہمارے می کے لیاتم اس کوسیجا مانے ہو؟

#### وائلڈلائف اورلائیواسٹاک

جانورں کی زندگی پراٹر انداز ہونے کے لئے اس شعبے کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔خصوصاً جانورں کے نقلِ مکانی کرنے کے انداز میں۔ جانوروں سے ہی متعلق لائیو اسٹاک کا شعبہ ہے۔اسکا مقصد دودھ دیے والے جانوروں کومصنوعی شکیے لگا کروفت سے پہلے دودھ سے روکلایٹا ہے۔نیز اسکے ذریعے دودھ کو بھی خراب کیا جارہا ہے۔لوگ زیادہ دودھ نکالنے کی لالچ میں انکا استعمال کررہے ہیں لیکن ان ٹیکوں میں مشکوک اجزاء شامل ہیں۔

آج کل جانوروں کو شکے لگوانے کی مہم زورشورے جاری ہے۔ دجال کے آنے سے پہلے عالمی ادارے لوگوں کو دودھ ہے بھی محروم کر دینا چاہتے ہیں تا کہ قبط کے وقت میں کسی کے پاس کھانے کو بچھ بحق ندر ہے۔ادرسب دجال کے رزق کھتاج ہوجا تیں۔

میہ خالص د جالی منصوبے ہیں۔ حتیٰ کدان کے نشانات تک شیطانی ہیں۔ مثلاً آپ محکمہ لا بیٹو اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولیمنٹ حکومت ، خاب کا مونو گرام دیکھئے سے اہلیس کی تصویر ہے جسکوا سکے مانے والے اپنے سامنے رکھ کر پوجتے ہیں۔ لہٰذامسلمانوں سے درخواست ہے کدا پنے جانوروں کو یہ شیکے لگوا کرخراب نہ کریں۔

### جادوروحانيت كى شكل ميں

دجال سے پہلے جادواور شیطانیت کو سرکاری مذہب کے طور پر پڑھایا جائے گا۔ آئ اس میدان میں بھی کام ہورہا ہے مخفی روحوں سے مکالمات کرائے جارہے ہیں۔ایسے بیرموجود ہیں جو اس بات پر بعیت کرتے ہیں کہ پانچ نمازوں کی فرضیت کاعقیدہ درست نہیں۔ پھروہ کشف کے دعوے کرتے ہیں۔بندے کوایک معتبر محض نے بتایا کہ پیکین شیو پیرصاحب اسر کی ہیں اور پاکستانی فوج کے اضران ،اکی بیگمات اور بیٹیاں بڑی تیزی سے ایکے صلتے ہیں شامل ہورہے ہیں۔

پٹاور میں ایک اور'' پیرصاحب نما جادوگر'' ہیں۔ جنگی مجلس میں لوگ مجھلی کی طرح تڑ پنے لگتے ہیں ۔لوگ اسکو'' بیر'' صاحب کی کرامت بجھتے ہیں ۔حالانکدوہ شیاطین کی مدد سے لوگوں ہر مدہوثی کی کیفیت طاری کردیتے ہیں۔سابق افغان صدرصبغت اللہ مجددی بھی ای فرقے سے تعلق رکھتا تھا، اس وقت سویڈن جادد کا مرکز ہے۔ جہاں سے عالمِ اسلام کے خلاف یہودی جاد وکی بلغاریں کررہے ہیں مختلف تنم کے نشانات پر جاد و چھوڑ کران نشانات کو گھر گھر جس داخل کردیا گیاہے۔ ہرنشان کی تاثیرا لگ ہے۔

ناروئے میں بحربیاس طرح کی مختلف سائنسی اور شیطانی تحقیقات کا مرکز ہے۔ ی آئی اے ہر سال جادو اور روحانیت کے مطالعہ پر لاکھوں ڈالرخرچ کرتی ہے ۔ ی آئی اے کے سابق ڈائر کیٹر ایڈیل سلین فیلڈ نے ۱۳ اگست ۱۹۹۷ء کو بینٹ میں اعتراف کیا کہ ی آئی اے لوگوں کی مرضی کے بغیران کے ذہنوں کو پرکنٹرول کرتی ہے۔

''ای طرح سابق امریکی صدر بل کلنٹن نے ۱۹۹۵ء میں ایک کھلی کانفرنس میں تشلیم کیا تھا کہ امریکی حکومت ذہنوں پر کنٹرول کرنے اور دیگر غیرا خلاقی تجربات میں گذشتہ پچاس برس سے مصروف ہےادر دواس پرشرمندہ ہے''

مائٹریال کینیڈایش ایک متروک پارک میں موجود قدیم محارت میں ایک منصوبہ شروع کیا گیا جس کا مقصد لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول کرتا تھا۔ اس منصوبے کیلئے بھاری فنڈ راک فیلر ( Rock Fellor ) نے فراہم کئے ۔ لہندا تمام مسلمانوں کو ایسے پیروں سے دور دہنا جا ہے جو خلاف شرع کام کرتے ہوں یا ماڈ رنا پریشن کے داعی ہوں۔ گذشتہ باب میں گذر چکا ہے کہ کرامات دیکھ کر دھو کہنیں کھانا جا ہے۔ بلکہ قرآن دسنت پرلوگوں کو پر کھنا جا ہے۔

#### شیطان کے بجاری (Sanatist)

گذشتہ باب میں د جال اور اہلیس کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ بیاپ انسان نما شیطانوں ہے رابطے میں رہتے ہیں اور انکو مرایات دیتے ہیں۔

موجودہ دور میں با قاعدہ ایک فرقہ ہے جو براہ راست شیطان بزرگ (ابلیس) کی پوجا کرتا ہے۔ بیفرقہ امریکہ اور برطانیہ میں بہت مضبوط ہے اور اسکے ایچھے خاصے پیروکار بھی ہیں۔ سابق امریکی نائب صدر ڈک چینی کا شاراس فرقے کے سرداروں میں ہوتا ہے۔ سابق امریکی وزیر خارجہ کنڈ ولیز ارائس ، ایرانی صدر محمود احمدی نژاد ، اردن کا شاہ عبداللہ ، ولادی میر پیوٹن ، اسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں ۔ یا سرعرفات بھی شیطان کا بچاری تھا۔ امریکی فلمی دنیا ہائی و ڈ کے مشہور اوا کار اور اوا کاراؤں کا فد ہب بھی شیطان کوخوش کرنا ہے۔ بھارتی اوا کارامیتا بھے بہتن ، مصر کا عمرشریف ، مشہور جادوگر ڈیوڈ کا پر فیلڈ بدنام زمانہ امریکی گویا انکیل جیکسن بھی شیطان کے بچاری ہیں۔ مائکل جیکسن کے پروگرام میں لوگ بے قابو ہو جاتے ہیں۔ در حقیقت اسکا پروگرام سننے والوں پر شیاطین آتے ہیں جوائلو ہے قابوکردیتے ہیں۔

سیکمل شیطانی فرقہ ہے جوابی زندگی میں لفظ خدا (God ) بہت زیادہ استعال کرتا ہے۔ بدلوگ ابلیس کواپنا خدامانتے ہیں۔ یہودی خفیہ تحریک فریمیسن بھی در حقیقت'' دجال'' کوئی اپنا بڑا ماتی ہے۔ اور شیطان کی پوجا کرتی ہے۔ فریمیسن کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کدوہ ابلیس (Lucifer) کواپنا خدامانتے ہیں۔ امریکہ کا سرکاری فدہب بھی ای خداکی پوجا کرنا ہے۔ In God we Trust (ہم خدا پریقین رکھتے ہیں) میں خداہے مراود جال ہے نہ کہ عیسائیوں کا خدا۔

اس فرقے کا نصب العین تمام دنیا ہے دین (انسانی)اقدار کا خاتمہ کرکے شیطانی رہم و رواج اور چال چلن میں انسانوں کوڈ بونا ہے۔انسان کوئکسل شیطانی چرھے میں گھمانا، زنا، شراب، جوا، سود قبل وغارت گری،انسانوں کا گوشت کھانا بیتمام با تیں شیطانی مذہب کا حصہ ہیں۔البتہ بیہ سب مذہبی روحانیت کے نام پر کیا جار ہاہے۔

شیطان کی پوجا کرنے والے تقریباتمام دنیا میں موجود ہیں۔ انگی ابتداء بڑے شہروں کے مالدارعلاقوں میں بیفرقہ موجود ہے۔ فلمی مالدارعلاقوں میں بیفرقہ موجود ہے۔ فلمی اداکاراوراوا کارائی جلداس شیطانی ندجب کے پیروکار بن جاتے ہیں۔ کیونکہ بیا کی خواہشات کو ایک روحانی رنگ دیتا ہے۔ بعض مزاحیہ ڈرام بنانے والے بھی اس ندجب کے پیروکار ہیں۔ اور دوستوں نے بتایا کہ انھوں نے بعض فراموں میں شیطان کا انٹرویو بھی کیا ہے۔ اکثر ملکوں کی فوج کے اعلیٰ افسران کی بیویاں اور بیٹیاں اس فرقے میں جلد داخل ہوتی پائی گئی ہیں۔

شیطان کی پوجا کرنے والوں کا صدر وفتر امریکہ میں ہے۔ برطانیہ میں اس فرقے کے با قاعدہ وفاتر موجود ہیں۔حال ہی میں برطانوی بحریہ کے ایک سپاہی نے با قاعدہ شیطان کی عبادت کی حکومت سے اجازت حاصل کرلی ہے۔

ائلی عبادت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ رات میں تمام مرد وخواتین کالالباس پہن کر جمع ہوتے ہیں۔اس لباس پر شیطان کا نشان اور تصویر بنی ہوتی ہے۔ گلے میں مخصوص زنجیریں اور تمفے لئکاتے ہیں، درمیان میں ایک انسان کی کھوپڑی رکھتے ہیں ادرآ گ کا الاؤ جلاتے ہیں۔ تیز موسیقی چلائی جاتی ہے اور نشہ آور گولیاں کھا کر ،ا یکدوسرے کا ہاتھ پکڑے ہاتھوں کو اوپر کئے آگ کے اور گرد ناچنا شروع کرویتے ہیں ،اسکے بعد عملاً شیطان کوراضی کرنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ انکا عقیدہ ہے کہ کشرت سے شراب و زنا ہے ،ی شیطان راضی ہوتا ہے۔ انکا عقیدے کے مطابق ماں ، بہن ، بٹی اور دوسرے کی بیوی سب برابر ہیں۔ ان بی فرق کرنا انسان کی آزادی پر بندش لگانا ہے، چنانچہ ہویاں تبدیل کرنا ، حتی کہ عہدوں پرترتی پانے کے لئے اپنی بٹی اور ڈی نو بلی ابہن کو ایپنا افسان کی قرور کرنا انسان کی گروں میں ایپنا افسر کو پیش کردینا ایک فرد کی معمول کی بات ہے۔ (اللہ کی ڈھر ساری لعنت ہوا ہے پڑھے لیے البخافوں پر جھول نے عورت ذات کو اسلام کی بلندی ہے گرا کر ذات ویستی کے گھڑوں ہیں گرادیا )۔

اگران انسانیت کے دشمنوں کا بیعقیدہ نہ بھی ہوتو اس میں کسی کو کیا شک ہوسکتا ہے کہ شیطان تو ہراس بات سے خوش ہوتا ہے جوانسان کوانسا نیت سے گرا کر درندہ بنادے۔اللّٰداورا سکے رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے تکم کو پامال کرنے والے تواسکے دوست بن جاتے ہیں۔

اس شیطانی فرقے کا کام میں پرختم نہیں ہوجاتا بلکدان نو جوانوں کوشراب و شاب کا ایسا رسیابنا دیا جاتا ہے کہ وہ اسکوحاصل کرنے کے لئے سب پچھ کرنے پر تیار ہوجاتے ہیں۔ چنا نچیہ اسرائیلی خفید ایجنسی موساد، برطانوی M-15 اور ڈک چینی کی بلیک واٹر جیسے خفیہ ادارے ان کو کرائے کے قاتلوں کے طور پر استعال کرتے ہیں۔ شیطان کی دعوت اس وقت بہت عام کی جارہی ہے۔ فلموں، ڈراموں، اشتہاروں، اور خصوصاً بچوں کے کارٹون ہیں شیطانی علامات کی مجرمارا آپکی فظرا سے گی۔

### سائن بورڈ اوراشتہارات.....خفیہ پیغام

مؤکوں کے کنارے اور دیگر اشتہارات میں آپکو بجیب وغریب جملے لکھے نظر آئیں گے جو
اس اشتہارے بالکل منسابت نہیں رکھتے ہو تگے ۔ مثلا ایک سیگریٹ کمپنی کا اشتہار ہے لیکن اس پر
لکھا ہوا ہے اسلام معربی اس معربی اس معربی اس موجود ہوں اور
حرکت میں ہوں) ذرا سوچے سگریٹ کا اشہار ہے اور جملہ کیا لکھا ہے ۔ ایک اور سیگریٹ کمپنی کا اشتہار
کی یوں تھا ، آئی بھی ہوں اور کل بھی ہوں اور کل بھی ہوں اور کل بھی ہوں کا سیکر کھی ہونگا)
سیدر حقیقت خفید بیغامات ہیں جرکا تعلق د جال کی آمد سے ہے۔ اس طرح مختف رنگوں اور

نشانات سے خفیہ پیغامات اپنے لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ مثلاً طلوع ہوتا ہواسورج ، دم دار ستارہ ،عیب دار آنکھ ،سرخ اور آسانی رنگ فلموں اور گانوں کے ذریعے بھی یہ پیغامات بہنچائے جاتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کونظر آئے گا کہ آپ کسی پراسرار دنیا میں رہ رہے ہیں ۔خفیہ اشارات ... خفیہ پیغامات ... ہرطرف لکھے نظر آئیں گے۔

### نوسر دیمس کی پیشن گوئیاں یا حضرت ابو ہر بر ﷺ کا کتبہ

مستقبل کی پیشن گوئیوں کے بارے میں نوسٹر ڈیمس کے حوالے آپ نے بارہا سے
ہو نگے۔ پیشن گوئیوں کے حوالے ہے اسکو بڑی اہمیت دیجاتی ہے۔اس نے پندرویں صدی
میسوی ہے لیکر قیامت تک کی پیشن گوئیاں کی ہیں۔عام طور پرلوگوں کا اسکے بارے میں بیخیال
ہے کہ اسکی اکثر پیشن گوئیاں تیج ٹابت ہوئی ہیں۔ تیسری جنگ عظیم اور د جال کے بارے میں تجی
اسکی پیشن گوئیاں بڑی تفصیل ہے موجود ہیں۔

ہمارا مقصد اسکی بیشن گوئیاں بیان کرنائیس ہے بلکہ "پڑھے لکھے" لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ جن بوش گوئیوں کو اس نے اپ جانب منسوب کیا، کیا حقیقت بھی یہی ہے یا پھر نوسٹر ڈیمس نے صحابی رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) حضرت ابو ہریرہ کے گئے سے سیتمام با تیں چوری کیس اور پھراحادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کواپنی جانب منسوب کرلیا۔ صحیح عدیث سے بیر قابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے قیامت تک پیش آنے والے حالات کو بیان فر مایا تھا۔ حضرت حذیفہ نے فر مایا" رسول اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے قیامت تک پیش آنے والی کوئی بات بیان کرنے سے نبیس چھوڑی۔ جس نے یاد کرلیا اور جس نے بھلایا والی کوئی بات بیان کرنے سے نبیس چھوڑی۔ جس نے یاد کرلیا اس نے یاد کرلیا اور جس نے بھلایا اس نے بھلادیا۔ (ابوداؤد)

دوسری روایت پیل حضرت حذیفہ فی فرمایا''اللہ کی قسم رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کسی بھی ایسے فتند پرداز کو بیان کرنے سے نہیں چھوڑ اتھا جود نیا کے فتم ہونے تک پیدا ہونے والا ہے اور جس کے ماننے والوں کی تعداد تین سے یا تین سوے زیادہ ہوگی۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ہر فتند پرداز کاذکر کرتے وقت ہمیں اسکا واسکے باپ کا اور اسکے قبیلے تک کا نام بتایا تھا۔ (ابوداؤد) حضرت ابو ہریر وُنود بھی فر مایا کرتے تھے کہ ایک علم میں نے لوگوں کے سامنے ظاہر کردیا اور

ایک کو چھیالیا۔ مجھے ڈرہے کہ اگر میں اسکوظا ہر کردوں تو لوگ میری گردن ماردیتگے۔

ان اعادیث کو حضرت ابو ہر پر ہ نے کھولیا تھا۔ کین اس کتبے کا بچھ پیٹر ہیں سکا۔ اگر چہ مستقبل کے بارے بین احادیث کا بڑا ذخیرہ سلف صالحین نے اپنی کتابوں بیں جمع کیا ہے جن میں امام عبد الرحمٰن بن مبدی کی السنة و الفنن التیم این حمادگی کتاب "الفنن" عبد الله بن محمد بن ابی شیبہ کی الفنن مغیل ابن الحق کی الفنن ، ابوعم والدائی کی السنن الوارد ففی الفنن ، علامہ ترطبی کی الند کے ذاور حافظ ابن کثیر کی الفنن ، ابوعم والدائی کی السنن الوارد ففی الفنن ، علامہ سیوطی کی السحصر والا شاعة فی الفنن ، علامہ سیوطی کی السحصر والا شاعة فی الفنن والملاحم، علامہ سیوطی کی السحصر والا شاعة فی اشواط الساعة اور السعوف الوردی فی احبار السهدی ہیں۔ صرف دسویں صدی بجری تک کھی جانے والی مشہور کتابوں کی تعداد بائیں ہے جنکا تذکرہ کتابوں میں ماتا ہے۔ محرف دسویں گرمیسی واؤد کا کہنا ہے کہ نوسٹر ڈیمس کے دادا کے ہاتھ وہ کتب اسکے ہاتھ لگ گئے تھے۔ میں اسکور کتابوں کی کتب اسکے ہاتھ لگ گئے تھے۔ میں دو والے اس بات کوشلیم کرتے ہیں کہ کھی پرانے وقتوں کے کتب اسکے ہاتھ لگ گئے تھے۔

ووسری جانب یہ بھی حقیقت ہے کہ استِ مسلمہ کے علمی سرمانے پر یمبودیوں نے ڈاکہ ڈالا ہے۔ ہلا کو خان کے بغداد کو تباہ کرتے وقت (1258) ہرنن کی اہم کتا ہیں یمبودیوں کے منظم گروہ نکال کر لے گئے تھے۔ بغداد کے ساتھ یہی معاملہ یمبودیوں نے امریکیوں کی بغداد آمد پر کیا ہے۔ منظم انداز میں تمام تاریخی علمی سرماہے کو وہ لوگ چرا کرلے گئے ہیں۔ اور پھر بعد میں ان نایاب کتابوں کواپنے نام سے شائع کیا۔

راقم نے اسلان کی کتابوں میں سے تعیم این حماد کی ،الفتن ،ابو مراالدائی کی السنن الواردة فی الفتن ،علامہ قرطبی کی الذکرة ،حافظ ابن کثیر کی النہایة والفتن والملاحم ،علی بن حسام الدین المبندی کی گنز العمال ،انہی کی البربان فی علامات مبدی آخرالز مان ،جلال الدین سیوطی کی العرف الوردی فی اخبار المبدی ،محریسی واؤد کی اُسیح الد جال یغز والعالم من مثلث برمودا کا مطالعہ کیا۔ یہ وہ کتب ہیں جن میں قیامت تک کے حالات کے بارے میں بڑی تعداد میں احادیث و آثار کو جمتے کی اور کی میں بڑی تعداد میں احادیث و آثار کو جمتے کی اور کی اس کی سے مبید پیشن گوئیاں پڑھیں تو محریسی واؤد کا خیال درست معلوم ہوا کہ ان میں گوئی ایسی نئی بات نہیں ہے جو ذکوروا حادیث و آثار میں نہ گذری ہو۔

ان میں سے پھے احادیث و آثار کو راقم نے '' تمیس کی جو خکوروا حادیث و آثار میں نہ گذری ہو۔

ان میں سے پھے احادیث و آثار کو راقم نے '' تمیس کی جو خکوروا حادیث و آثار میں نہ گذری ہو۔

تھا۔ یہاں مسلمانوں کو یہ سمجھانے کے لئے نوسٹر ڈیمس کی پیشن گوئیوں کو ذکر کررہے ہیں کہ میہ صحابہ " کا چرایا ہواعلمی سرمامیہ ہے۔نوسٹر ڈیمس کی اپنی کوئی کاوش نہیں ہے۔

و جال کے بارے میں نوسٹر ڈیمس کی پیشن گوئیاں

نوسٹر ڈیمس 1503ء میں بینٹ رکی (جنوبی فرانس) میں پیدا ہوا۔ اس نے اپنی پیشن گوئیاں 1555ء میں رہاعیات (Quatrains) کشکل میں شائع کیں۔ چند سال پہلے اٹلی سے پچھاور مخطوطات دریافت ہوئے ہیں ہم مائنگل ریتھ فورڈ کی ٹن کتاب' دی نوسٹر ڈیمس کوڈ (THE NOSTRADAMUS CODE) کا ترجہ چیش کررہے ہیں۔ ان مخطوطات کے بارے میں میہود یوں کی جانب سے بیتا ٹر دینے کی کوشش کی گئے ہے کہ بیجعلی ہیں۔

### 5.13روشیٰ کے دھا کے سے عبرتناک پیدائشی نقائض

تیسری جنگ عظیم میں ایسے ہتھیار ہوئے جنگی آسان میں بخت چنگھاڑ ہوگی۔ رات میں ایک ایٹمی یالیز رہتھیا راستعمال کیا جائے گا۔ لوگوں کو ایسا گھے گا جیسے انھوں نے رات میں سورج دیکھے لیا ہو۔ اس ہتھیار سے بہت ہڑی روشنی نکلے گی۔ (رباعی 64 سینچری 1)

# 5:14 عالمی دہشت گردی کے ذریعے سفارتی تعلقات کا خاتمہ

ہتھیاروں کو ظاہر کرنے کی وجہ سے مختلف مما لک کے درمیان سفارتی تعلقات میں انتشار بیدا ہوجائے گا۔اقوام متحدہ کوختم کردیا جائے گا کیونکہ وہ مما لک جو بتھیا رینا کینگے وہ اپنی ٹیکٹالوجی دوسروں کو بتانے کے لئے تیار نہیں ہو نگے اور عالمی دہشت گر دی پھیلا کینگے۔

# 5:15ریڈیائی لہرول کے ذریعے اموات (رہائ 2 سیخری 2)

ریڈ یائی لبروں کے ذریعے ایک نیا ہتھیار بنایا جائے گا۔ پچھ خاص فریکوئنسی پر ریڈ یائی لہروں کوچھوڑنے سے دماغ میں تکلیف ہوگی،جو تکلیف کا باعث ہوگی اور دماغ کومکمل ٹا کارہ کرنے کاسب بھی بنسکتی ہے۔

# 5:16 انسانی نسل مین شخفیق ورتی (ربای 72سیخری 10)

تیسری بنگ عظیم میں بہت ہی خطرناک چیزوں پر تحقیق کی جائے گی جسکے ذریعے انسانی نسل کو تبدیل کیا جاسکے گا۔ یہ تحقیق عشروں سے جاری ہوگی۔ سائنسدان اس تحقیق میں مصروف ہو تگے کہ کس طرح بچھلے زمانے کے انسانوں کی جنگجوانہ صلاحیت کو دوبارہ حاصل کیا جائے ، جنگے دماغ چالاک سے کام کریں، اور جو نوج میں سپاہیوں کے طور پرکام آسکیں۔ حکومتیں انکو جنگوں میں استعمال كرينكى اورسائنسدان عام إنسان اوران انسانوں كى صلاحيتوں كا ثقابل كرينگے۔

بیسارا کام تیسری جنگ عظیم میں ہوگا۔اور روس جین ،امریکداور دوسرے ممالک میں عاقی بے چینی ہوگی۔ان ممالک کے پاس اتنا سونا ہے کہ وہ اس تحقیق کا خرچ برداشت کر سکیس۔ایک دہشت کا بادشاہ (King of Terror )اس سارے معالمے کے پیچھیے ہوگا۔اسکے پاس بے انتہا طافت اور خفیہ توت ہوگی اور بہت سارے ممالک کی حکمتِ عملیاں اسکے حکم ہے بنتی ہونگی۔

نسلیات کی تحقیق کرنے والے سائنسدانوں کی ہیبت ناک موت (ربای 81 سیخری 1)

مشکل کے زمانے میں سائنسدانوں کا ایک گروہ خصوصی طاقت والے ہتھیار بنائے گا۔ اپنی گوشٹینی کے باعث وہ عالمی جنگوں سے لاعلم ہو تگئے۔'' بازی کے پلٹنے کے بعد''وہ ہارنے والوں کے ساتھ ہو تنگے اور جیتنے والی تو م کوائلی اصلیت معلوم ہوجائے گی۔ انگی تقدیراس بات پر ہوگی کہ انہوں نے استحقیق میں کتنا حصر لیا ہے۔اور چند کو عمر تناک موت دیجائے گی۔

خصوصی طور پر تین سائنسدان جنگے ناموں کے مخفف ( Th )، ( Th ) اور ( L ) ہو نگے ،ڈرامائی موت کاشکار ہو نگے۔انکی ہلاکت کی وجہ میہ ہوگی کہ میہ تینوں سائنسدان انسانی نسل کی تحقیق میں مرکزی حیثیت کے حامل ہو نگے۔اس تحقیق میں بہت سے سائنسدان شامل ہو نگے نیکن نولوگ اسکے مرکزی ذمہ دار ہو نگے۔ میہ تحقیق 08 میں شروع ہوئی ہوگی اور مشکل وتوں میں مکمل ہوگی۔

صه 6 تيرى جنك عظيم

6:16 خوفنا ك جنگيس ، ہتھيار ، بربادي ، موت

مغربی مما لک میں بیداری ، و نیا کے محور کی تبدیلی ، اور سیاروں کے ملنے کیوجہ سے جنگ روگی جا سکتی تھی رکیونکہ کسی بھی تہذیب میں اگر قدرتی آفات ہو جا تعین تو جنگ کی دفتح کے اثر کو کم کردیتی ہیں اور قدرتی آفات کی وجہ سے جنگ رک جاتی ہے۔ (ربا ٹی 40 سینچری 2)

تيسرى يتكب عظيم

مشکل کے زمانے میں بڑی زمینی ، بحری اور فضائی جنگیں ہوگئی ۔ خفیہ ہتھیار جب سامتے

آئيں گے تو دنياميں تهلكه مجادينے اور دنيا كوخوف ميں مبتلاء كر دينگے۔

(ربائ 17 سنجرى8)

د جال روائق ہتھیا راستعمال کرنے کے ساتھ ساتھ جزاثیں ہتھیار استعمال کرنے ہے نہیں پچکچائے گا۔جس سے بھوک ،آگ اورآ فات پھیلیں گی۔ سیتمام مادے انتہائی زہر میلے ہو کئے اور اموات کا سب بنیں گے۔

(ريائى18 يَخْرَى 2)

جب وجال مغربی مما لک پر قبضہ کر رہا ہوگا تو ایٹمی ہتھیار ایسی تباہی پھیلا کیں گے جیسے بخل گرنے سے ہوتی ہے۔اوراسکے ذریعے زہر ملے اجزاء کی بارش ہوگی۔ایسے ہتھیار جو ہماری سوچ سے بھی باہر ہیں ایسی تباہی پھیلا ئیں گے جو پہلے بھی نہیں ہوئی ہوگی۔زمین لاشوں سے بحری ہوگی۔اوروہ درد سے روئے گی۔

د جال اتنا طاقتور، دہشت ناک اور خطرناک ہوگا کہ مربراہ مملکت خوف ز دو ہوجا کیں گے اورا سکے خلاف کچھ نہ کرسکیں گے۔ پوری کی پوری تہذیبیں سفیر ہستی سے مٹ جا گیں گی۔ (رباعی 19سینجری3)

جب بھی د جال کسی ملک پر قبضہ کرنے والا ہوگا تو وہاں بے شار بلا کتوں کا باعث ہوگا تا کہ بغیر کسی مزاحمت کے وہ قبضہ کرسکے۔اس تباہی کے سامنے پچیلی تمام تباہیاں بچوں کا کھیل لگیں گی۔جس طرح ہٹلرنے خون کی ندیاں بہادیں وہ ( د جال ) خون اور دود دھ کی ندیاں بہا دیگا۔

6:2 مشرقی وسطی میں ایٹی خطرہ (ربای 60 پری 2)

مشرتی وسطی میں ایک بڑا یٹی خطرہ انجرے گا۔ حملہ کرنے والا پہلے حملہ نہ کرنے کا وعدہ تو ڑتے ہوئے حملہ کریگاس علاقے میں موجود دوسری طاقتوں کے بحری جہازوں کو بھی اس حملہ سے نقصان ہوگا۔

ریڈیائی ذروں سے انسانوں، جانوروں اور موہم پر جو اثر ہوگا اس سے دریا کاپانی سرخ ہوجائیگا۔ آتش فشاں پھٹنے سے بھی میداثر ہوگا۔ اسکی وجہ سے جسم پانی پر تیرتے ہوئے نظر آسمیں گے، ان دھاکوں اورزینی تبدیلیوں کی وجہ سے دریا ابناراستہ تبدیل کردینگے۔جسکے نتیج میں سرحدیں تبدیل ہوجا کیں گی۔ اس وقت امریکہ میں ڈیموکرینک صدر ہوگا وہ اس تنازے میں اپنی معیشت

كوفروغ دين كے لئے شامل ہوگا۔

### 6:3 بحرِ متوسط (Mediterranean Sea) کی مہم اور جبل الطارق کی جنگ ...... (ربا ٹی 10 سیخری3)

بحرِ متوسط کی مہم اور جبل الطارق کی جنگ کے دوران د جال مونا کو ( Monaco ) پر قبضہ کر لیگا۔اوراس جگہ کواٹلی اور جنو بی یورپ پر چڑ ھائی کے لئے استعمال کر یگا پشنرادہ ریمٹر کا جانشین جو کہ اسکا بیٹا ہوگا ،مخالفت کی وجہ سے قید کر لیا جائے گا۔

### 6:5 نيويارك اوركندن مين جراشيي جنگ اور حمله

(203 600)

نیویارک اوراندن پر جراثیمی ہتھیاروں کے ذریعے تملہ کیا جائے گا جو کہ انتہائی مہلک ہوگا۔ یہ تملہ جراثیوں یا بیماری پھیلانے والے اجزاء سے کیا جائیگا۔ نیویارک اوراندن میں یہ جراثیم پھیلا دے جائیں گے۔ان جراثیموں کی حالت اور اجزاء مختلف ہونے کی وجہ سے دونوں شہروں پر مختلف طور پر اثر انداز ہونگے۔ایسا گے گا کہ یہ دو مختلف بیماریاں پھیلی جیں حالانکہ ریا ایک ہی حجہ میں حالانکہ ریا ایک ہی حجہ میں خالانکہ یہ ایک ہوجہ سے ان شہروں کی بنیادی کی جائیگی۔جو اوگ ان شہروں کی بنیادی کی جائیگی۔جو لوگ ان شہروں کے مضافات میں آباد ہونگے وہ خوف اور دہشت کی وجہ سے ان جگہوں پر کھانا اور دوسری اشیاء نہ پہنچا کیں گے۔شہر کے بای فاقد کشی کی وجہ سے موت کا شکار ہوجا کیں گے۔

لوگ شہر کی دکانوں پر تملہ کر کے انگولوٹ لینگے۔اور سپابی انگو ماریں گے۔حکومت اس بات کی کوشش کرے گی کہ بچی ہوئی غذا کوشیح طور پرتقسیم کرے مگر لوگ جلد بازی کرینگے اور خدا ہے مدو کی درخواست کرینگے۔

6;6 د جال کا يورپ پر قبضه (ربا ی 76 سيخری 1)

مین دجال نے اپنے آپ ہے دنیا پر حکومت کرنے کا وعد و بچھلے جنم میں کیا تھا اور وقت کے پہنے نے اس زندگی میں اسکواس بات کی اجازت دی ہے۔ اسکی شیطانی طاقت کو نیکی ہی ہے روکا جا سکتا ہے۔ وہ اپنی طاقت اور سفر نچلے درجے ہے شروع کریگا۔ اور ترقی کرتا کرتا او پر کے درجے تک پہنچنے کی کوشش کریگا۔

مین الدجال اپنی طاقت کوغلط استعال کرنے کے باوجود دنیا کابادشاہ بن جائےگا۔اسکی طاقت اور حیثیت اسکے نام کے مطلب سے ظاہر ہوگی۔اس کا نام بہت سے لوگوں کو سکے گاجو کہ پرانے وتنوں کی یاد ہوگا۔

مت الدجال ہٹلر ہے زیادہ برا ہوگا۔وہ مشرقی وسطیٰ میں قیام کریگا۔وہ اپنی زندگی کے بہت نازک موڑ پر ہے۔اس وفت وہاں پر بہت ظلم۔سیاسی عدم استحکام اور کرپشن ہے۔یہ ماحول اس پر اثر انداز ہور ہاہےاوراسکوا پنی منزل بیاد آ رہی ہے۔ (ربا ٹی 75 سینچری 2)

تیسری عالمی جنگ کے دوران بحری تجارت اور عام تجارت بری طرح متاثر ہوگی۔اگر چہ

بجھ مما لک کے پاس گندم وغیرہ کافی مقدار میں ہوگی لیکن میں مبتلی اتنی ہوگی کہ کوئی خریز نہیں پائے

گا۔ جن مما لک میں قبط ہوگا وہاں لوگ زندہ رہنے کے لئے انسانوں کا گوشت کھا کینگے۔ دوسرے
مما لک کے پاس گندم بڑی مقدار میں پڑی خراب ہور بی ہوگی لیکن وہ اسکون خہیں پائیں گے۔
کیونکہ جنگ کے دوران ایک جگہ ہے دوسری جگہ بیسجنے میں خطرات کے باعث کرائے بہت زیادہ
ہونگے۔

(ربائی 77 سپنجری 8)

دوا پی مہم میں کامیاب ہوگا۔لیکن صرف عام ہتھیاروں سے۔جبکہ نیوکلیئر طافت بعد کے لئے بچا کرر کھے گا۔زندہ لوگ مردول کودفنا بھی نہیں پائیں گے اور وہ انسانی ڈھانچے اور موت دیکھنے کے عادی ہوجا کیں گے۔اوران سے نہ گھبرا کیں گے۔

ندہی قذافی اور نہ ہی آیت اللہ حمینی د جال ہیں۔لیکن دہ خطے کے عدم استحکام کا باعث بنیں گے۔جواسکی طاقت بڑھانے کا باعث ہونگے۔د جال مصر میں تعلیم حاصل کر یگا۔ کیونکہ وہاں اس وقت استحکام ہوگا۔ نیزیہ حصہ افریقہ اورمشر تی وسطی کے چھیمیں ہے۔

اس وفت کے سیاس حالات د جال کے آنے کی راہ ہموار کرینگے۔ بہت سے ملکوں کا سیاسی اور ثقافتی نظام تباہ و ہرباد ہو جائے گا۔ مذہبی انتہا پسندوں (ند کہ صوفی ) کے پاس طاقت ہوگی اور وہ اپنے غیرانسانی کا موں میں اپنے آئے پکوئن بجانب سمجھیں گے۔ مذہبی جوش د جال کواجازت دیگا کہ وہ طاقت حاصل کرے ۔ اسکو ماننے والے اسکو نذہبی رہنما مانیں گے۔

(ربائ 71 مجرى 10)

اس کے اس زبردست برد پیکنڈے کے باوجود کد دجال نے دنیا کو ایک عظیم جگہ بنادیا ہے اسکی

مکاری بھی ظاہر ہوجائے گی۔اور تصویر کا دوسرارخ واضح ہوجائے گا۔وہ اپنے ماننے والوں کے خیالات کےمطابق چل نہ سکےگا۔

وجال بحر روم به محر احمراور بحره عرب میں طاقت کا مظاہرہ کرتا نظر آئے گاوہ بہت زیاد دعالمی طاقت حاصل کر لے گا۔ جعرات کا دن اسکے لئے اہم ہوگا۔ اور وہ اسکواپنی عبادت کے لئے مخصوص کردیگا۔ وہ ہرایک کے لئے خطرہ ہوگا خصوصی طور پر ششر ق کے لئے ۔ کیونکہ وہ چین ، روس اور پورے ایشیا کو قبضے میں رکھے گا۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اپنے قبضے بٹس رکھے گا۔ اور پورے ایشیا کو قبضے میں رکھے گا۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اپنے قبضے بٹس رکھے گا۔

د جال کے پیدا کردہ سیای اور نقافتی حالات ثال میں زیادہ محسوں کئے جا کیں گے۔وہاں کے ترتی یافتہ اور ٹھنڈے موسم کی وجہ۔اسکے وقت میں محاشرے تباہ و برباد بوجا کیں گے۔جھوٹے کذاب بہت کثرت سے نمودار ہو نگے۔جو کہ آسانی ندا ہب اور حق راستے کا دعویٰ کریئے۔ (ریاعی 92 سینچری 1)

کچیوم سے کے لئے و جال کے زیرِ اثر علاقے میں اڑائی رک جائیگی لیکن کچھ مرصے بعد لوگ اپنی آزادی کو یاد کرتے ہوئے بغاوت پر آمادہ ہوجا کمیں گے۔ بہت زیادہ تابی و بر باد گ ہوگی۔اورلوگ اپنے مقصد کے لئے جانیں دیدینگے۔وتی کی پیشنگو ئیال درست ٹابت ہوگئی۔ جیسے خون کی ندیاں گھوڑوں کی باگوں تک ووز ماندائنتائی دہشت ناک اور سخت ہوگا۔ خون کی ندیاں گھوڑوں کی باگوں تک ووز ماندائنتائی دہشت ناک اور سخت ہوگا۔

دجال جعرات کے دن کواپ خاص دن کے طور پر لیگا۔اسکے اسلے سے بہت زیادہ کشت وخون ہوگا جیسے ایک دہشت ناک درندے میں سے عفریت کا پیدا ہونا۔

طافتور کیمیائی عمل سے بڑے ہینے پر تبدیلیاں واقع ہوگی فضاء میں ،درختوں میں، جانوروں میں، پودوں میں اورز مین کے اندر بھی۔زمانہ7اورزمانہ1 میں بہت زیادہ تکلیف اور ماہوی کاراج ہوگا۔

# د جال کے سیاسی اور مذہبی نظریات

(ربائ 75 گری 10)

د جال اپنے نظریات مار کس (Marx) اور اینگلز (Eagels) کے طرز پر تر تیب دیگا۔ جو
کہ آبادی کے کنٹرول پر یقین رکھتے ہیں۔ روس اور چین اپنے ماضی کی بناء پر اسکے ہدف
ہونے ۔ د جال اپنے نظریات پہلے ایشیاء اور پھر د نیا پر بتضہ کرنے کے لئے استعمال کریگا۔ وہ اپنے
نظریات کو مختلف سیاسی اداروں کے ذریعے ترویخ دیگا۔
د جال عیسائیت کو تباہ کرنے کے ارادے سے عیسائیت کو منح کر دیگا۔ وہ اسلام کی جیئت کو بھی
بد لنے کی کوشش کریگا۔ وہ این نظریے کو فرخ ہب کے متبادل کے طور پر چیش کریگا۔

(ربائي 19 ميري 3)

دجال بطری زندگی کوسا سے رکھتے ہوئے اپنے طور طریقے واضح کریگا۔اور اسکی غلطیوں
سے سبق کیھنے کی کوشش کریگا۔ایس کتابیں اور مواو اسکی دسترس بیں ہوگا جو کہ عام عوام کی دسترس
سے باہر ہوگا۔اسکے لئے ممکن ہوگا کہ وہ بطر کے بارے بیں خفیہ نازی دستاویزات حاصل کرے
اور اسکوغور سے پڑھے۔اپ آغاز سے ہی وجال ختم ہونے کے لئے آئےگا۔ کیونکہ وہ اس روحانی
طافت کے خلاف کا م کریگا جواس کا نئات کا روح روال ہے۔ایسے لوگ جواس راستے کو نمتخب
کرتے ہیں اسکے لئے ہے کہ بیصرف اس بات کا سوال ہے کہ دہ گرنے سے پہلے کتنا عرصہ لیگا اور
اسکی وجہ سے اسکے اردگر و کے لوگوں پر کتنا الر پڑیگا۔ بہت سے دوسرے آمروں کی طرح اسکی
حکومت بھی مشخکم نہ ہوگی۔اسکے اسے ماتحت طافت کے بھوکے ہوئے۔ونیا کا نظام بدل
جائےگا کیس پر اعظموں کی شکل و لیے ہی ہوگی۔

### (OGMIOS) آگيوس

آ گمیوس د جال کی طاقت کیخلاف ایس طاقت ہوگی جوانسان کی روحانی طاقت ہے جنم لے گی۔اور د جال کی حکومت کوختم کرنے کا کام کر گئی۔اس طاقت کو بہت ہے ایسے ملک کے جنم لیگی جود جال حاصل ہوگی جود جال کے خلاف برمر پیکار ہو تئے۔ وہ غالباً کسی ایسے ملک ہے جنم لیگی جود جال کے زیر اثر ہوگا۔اور پیطاقت خفیہ تحریکوں کے ذریعے جنم لے گی۔ آگمیوس ایس تحریکوں ہے جنم لے گی۔ آگمیوس ایس تحریکوں ہے جنم لے گی اور د جال ہے یوریشیا میس (قسط نفیہ کے قریب) مقابلہ کر گئی۔ بید مقابلہ تیسری جنگ عظیم کے خاتے ہے پہلے ہوگا۔آگمیوس وسطی یورپ سے آئے گا اور روحانی طور پرتیار ہوگر آئے گا۔ کیونکہ اس کا مقابل منفی طاقتوں کا مضبوط گڑھ ہوگا۔

آ گمیوں عام لوگوں میں ہے ہوگا اور نچلے درجے ہے ترتی کرتا ہوا اوپر تک آئے گا۔ اسکے
پاس ٹیکنیکل تعلیم ہوگی لیکن وہ اپنے تج بے کوزیادہ اہمیت دیگا۔ وہ ایک ایسا شخص ہوگا جہ بیجات
درست اور مسکنے کی تبدیک کنٹینے کی صلاحیت ہوگی۔ وہ ایسا شخص جوگا جو نظیم عالی دہائ شخص کے
آنے کی راہ ہموار کریگا۔ آگمیوس اس بات کو پہچانے گا کہ وہ ایسانیس کہ دنیا کو ہیتی اس کی طرف
لے جائے مگر ایسا ہے کہ '' دنیا کو تباہ کرنے والے'' کو تباہ کرنے میں مدود ریگا۔ اور ایسے شخص کے
آنے کی راہ ہموار کریگا جود نیا کو تباہ کرنے والے'' کو تباہ کرنے میں مدود ریگا۔ اور ایسے شخص کے
آنے کی راہ ہموار کریگا جود نیا کو تبقی اس کی طرف لے جائے گا۔

(50年240リン)

جو تنظیم آگمیوس چلائے گا وہ برے اور تعضن حالات میں ہے ہوتے ہوئے نگلے گا۔اور دجال کے ختم ہونے کے بعد مستقبل کی حکومت میں ستون کا کام دیگی ۔ آگمیوس کے ساتھ '' سور جی عظمت' (Glory of Sun) ایک آدمی ہوگا جو کہ او نچے قد کا ہوگا۔وہ اچھا دوست اور خطرناک دیمن بنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔وہ مضبوط عادات و اطوار اور مضبوط کروار کا مالک ہوگا۔ یہ خوبیاں وجال کے خلاف لڑنے میں مدددیگی ۔ اسکے اصول کی سے متاثر ہوکر نہ بنائے ہوگا۔یہ ویکر نہ بنائے ہوگا۔وہ انکی اورا سکا ادارہ اسکی ذات کے سائے سلے دجال کے خلاف بہترین مزاحمت کریگا۔لیکن وہ مخرور نہ ہوگا۔

آ گھیوس ان معنول میں کمزور ہوگا کہ اسکے پاس افرادی توت اور اسباب کم ہو گئے۔ اسکی تحریک مشکل سے کام کر گئی۔

# تین پادر یوں کی وفات ......کیتھولک چرچ اور دجال

(45年86より)

موجودہ اپوپ قبل کردیا جائگا اورا گا بھی زیادہ عرصہ نیس رہے گا۔ آخری پوپ و جال کے آگئہ کار کے طور پر کام کر یگا۔ اس زمانے سے بی روس پرچ د جال کا آگۂ کار بنا ہوا ہے۔ نا دائستہ طور پر اسکے کام کررہا ہے۔ اوروہ اس چیز سے واقف نہیں۔ ریاعی 57 سینچری 2

آخری تین پوپ مخضر عرصے میں قبل کردئے جائیں گے۔آخری سے تیسرااپ قاتل کی گولی کا نشانہ ہے گا۔آخری سے تیسرااپ قاتل کی گولی کا نشانہ ہے گا۔آخری سے دوسرا د جال کی سازشوں کے ذریعے نگل لیا جائے گا۔آخری جو ہوگاوہ جمیب ہوگا اور چرج کوختم کرنے میں آخری صدتک چلا جائےگا۔ د جال اسکواستعال کرنا دے گا یہاں تک کے وہ د جال کے راستے میں آجائے گاس مقام پروہ ختم کردیا جائےگا۔ اور اسکا ختم ہونا کیتھولک چرج کا خاتمہ ہوگا۔

موجوده پوپ کافتل (ربای 46 سیخری 8)

جس زمانے میں دجال اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا شروع کریگا موجودہ پوپ تمل کردیا جائے گا۔ جب دہ و یک کن سے باہرا کیک سفر پر جائےگا دوکارڈیٹیل جو کہ پوپ سے قریب ہوتے خطرے کو بھانیخ ہوئے اپنے آپکوویٹ کن میں بند کر لینگے۔موجودہ پوپ دنیا میں امن کا خواہشند ہے اور پچھے خفیہ طاقت کی کام کررہا ہے (جو کدروس چرج میں موجود ہیں)۔ایک مقام آئےگا جہاں دہ طاقتیں جو پوپ کی طاقت اور دولت کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں پوپ کو ایک غلط مشورہ دینگی جس سے پوپ کو ایک خطرناک صورت حال کا سامنا کرنا پڑیگا۔ پوپ کا قمل روم میں سیاس عدم استحکام کا باعث ہے گا۔ا گلا پوپ زیادہ عرصہ نہ چل سے گا۔موجودہ پوپ کے بعد صرف دو پوپ ہو نگے۔

(ربا گی 197 سینچری 2)

۔ پوپ اور اسکے اکثر ساتھی بہار کے آخر میں، جب گلاب کے پھول خوب کھلے ہو نگے، یورپ کے ایک شہر جو کہ دو بڑے دریاؤں کے شکم پرواقع ہے، قبل کردئے جا کینگے۔ (ریاعی 15 سینجری 2)

موجود ه پوپ تل بوگا۔ ایک دُم دار ستاره (Comet) شای کره (Hemisphere) پر

ظاہر ہوگا۔ پوپ کی فکر، انسانوں کے لئے ایک مکاری سے ترتیب دئے گئے سفر کی طرف لے جا ئیں گے۔ جہاں پراسکا خاتمہ ہوگا۔ا گلاپوپ دجال کے ہاتھوں قبل ہوگا۔ کیونکہ وہ اسکے مطالب نہ مانے گا۔ بیٹل دجال کومہلت دیگا کہ دہ اپنا آلۂ کارکو پوپ کے دفتر میں بٹھا دے۔ آخری سے دوسرایوپ دجال کی سازشوں میں نگل لیاجائےگا۔ (ربا ٹی 4 سیٹیری 1)

آ خری ہے دوسراپوپ جو کہ موجودہ کے آل کے بعد پوپ ہے گا، زماند کانی مختصر ہوگا۔ سیاس غلطیوں کی بدولت وہ آخری پوپ کے لئے دجال کا آلۂ کار بننے کی راہ ہموار کر ریگا۔ اسکا دور چرچ کے خاتمے کی نشانی ہوگا۔

(ربائل 36 سینچری 2)

دجال کے مکمل طاقت میں آنے سے پہلے ایسا گئے گا جیسے بچھاور حکمران دنیا کو قبضے میں کئے ہوئے ہیں۔ گرحقیقت میں دجال انکو کئے بتلیوں کی طرح استعال کر رہا ہوگا۔ اس زمانے میں وہ ایک جاسوس کارڈیٹیل کو آخری نے پہلے والے بوپ کی جاسوس کے لئے لگادے گااوروہ کارڈیٹیل بوپ کے بینامت کو چوری کر کے ان میں ایسی تبدیل لائے گا کہ انکا مطلب ہی بدل جائے گا۔ یہ بینام صورت حال کو حقیقت سے زیادہ خراب دکھائے گا یہاں تک کہ بوپ غلط قدم اٹھا لے گاس طرح بوپ کی مقبولیت میں کی واقع ہوجائے گا۔ کارڈیٹیل کواپنی سازشوں اور جرج کو نقصان میں ہوگا ، گردیگا۔

آخرى يوپ (ربائ 65 سيخرى 3)

آخری بوپ کواس وقت نامزد کیا جائے گاجب ایک قدیم روی کامقبرہ دریافت ہوگا۔ جسکے فلفے سے مغربی ونیاشد بدمتاثر ہوگی۔

بدوہ زہر یلا پوپ ہوگا جوسرف د جال کا ایک مہر ہ ہوگا۔اور جو کیتھولک چرچ کے تا بوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔آخری پوپ غالبًا فرانسیں ہوگا۔اسکی رگھت گہری اور آئکھیں نیلی ہوگی۔وہ ظاہری طور پر شکوک نظر آئے گا۔اسکے اندر کوئی جسمانی کمزوری ہوگی۔ جیسے جسکا ہوا کندھایا کوئی اور نقص (وہ کسی چوٹ کا اثر نہ ہوگا بلکہ پیدائشی ہوگا)۔اسکاذ ہن اس نقص کی وجہ سے تشدد پیندذ ہمن بن جا بیگا۔اوگوں کا طنز آمیز روبیہ بھی اسکے ذہن کو متاثر کریگا۔وہ کم عمری میں چرچ میں داخل ہوگا کیونکہ وہ جا ایک والدین ہوگا کیونکہ وہ جا نتا ہوگا کہ وہ کسی لڑک کو مجت یا شاوی کے لئے تیار نہیں کرسکے گا۔اسکے والدین نازی تجریک میں شامل میں اسکو الدین کا شاوی کے لئے تیار نہیں کرسکے گا۔اسکے والدین نازی تھے۔یہ پوپ ایک

عام انسان ہوسکتا تھااگر اسکا بجین اتنا بھیا تک نہ ہوتا۔اوروہ دنیا سے بدلہ لینے کا خیال دل میں نہ لاتا۔ بیرایسی کمی ہے جسے د جال استعمال کر رہگا۔

یہ پوپ دشمنوں کو بنائے گا کہ '' مجھے دیکھو، میں طاقتور ہوں ، میں تم ہے بہتر ہوں ''۔ طافت حاصل کرنے کے بعد وہ نادانستہ طور پر مظلوم لوگوں کے تل اور ہلا کتوں میں شامل ہوگا۔ کیونکہ وہ د جال کا ساتھی ہوگا۔ وہ کسی کوخو ذمیں ماریگا بلکہ د جال کے ایسا کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ خاص طور پر ان لوگوں کے جنھوں نے اس کو اس وقت تکلیفیں دی تھیں جب وہ چھوٹا تھا۔ یہ پوپ بظاہر کا فی شریف نظر آئے گا کیونکہ میدا سے لئے فائدہ مند ہوگا۔ اس طرح دعو کہ دینا اور اپنی شخصیت کے دو مرے خطرناک رخ کو چھیانا آسان ہوگا۔

دومرے خطرناک رخ کو چھیانا آسان ہوگا۔

(ربائل 76 سینچری 2)

آخری پوپ چرچ نے بعقاوت کریگاوہ اس طرح کے وہ انتہائی خفیہ اوراہم معلومات وجال کو دیگا۔الیی معلومات جو و جال کسی بھی طرح حاصل نہیں کرسکتا تھا۔اگر اسکے اپنے جاسوس چرچ میں ہوتے تب بھی نہیں۔

(ربائ 70 ميري 10)

كيتقولك چرچ كاخاتمه

کیتھولک چرچ پراسکے حکمرانوں کی ہے جاخواہشات کی وجہ سے تباہی چھاجائے گی۔اسکے حکمران مغرور بن جا تیں گے اور وہ بیسوچیں گے کہوہ ہر چیز حاصل کر بھتے ہیں ایجے خواب اس وقت اُوٹیس گے جب وہ ناکام ہول گے اور چرچ کوکانی نقصان پنچے گا یباں تک کہ پوپ کومعزول کردیا جائے گا۔ کیتھولک وہاں کی طوائف العملوکی سے مایوس ہوجا تیں گے۔اور چرچ کے زیرِ اثر لوگ کانی کم ہوجا تیں گے۔

(ربائل 25 سینچری 5)

کیتھولک چرچ کی بنیاد روم میں برباد ہوجائے گی۔ جیسے وہ سمندر میں ڈوب گئی ہوسے
واقعات مشرتی وسطی میں ہونے والے واقعات کے ساتھ ہونے اور لوگ انگو طائمیں گے لیکن
حقیقت میں پیکھن اتفاق ہوگا۔لیکن عرب اس صورت حال سے فائد وافھائمیں گے۔حالا نکہ عرب
اسکے ذمہ دار نہ تھے۔ویٹ کن کی پابند یول کے سبب چرچ کا شیراز دیکھر جائے گا۔وہ جھے ہونے کی
کوشش کریں گے لیکن یہ ایسا نقصان ہوگا کہ وہ دوبارہ سر نہیں اٹھا تکیس گے۔ یہ تباہی ہتائے گی کہ
چرچ بالآخر اسے عرصے کے بعد کیول ختم ہوگیا۔ یہ حادثہ انسانی اور قدرتی حادثات کا مجموعہ
ہوگا۔ یہ طاقت سمندراور آسان سے اتر نے والی ہے ائتبا قوت پر مشتمل ہوگی۔جس سے جغرافیہ

تبدیل ہوجائے گا۔ بیقدرتی آفات کہلائیں گی کیونکہ بید نیا میں رہنے والی کسی طاقت کے لئے ممکن نہیں کوئی بھی اسکی وجوہات کو جان نہیں پائے گا۔اور آخر کا ر'' قدرت کا ممل'' کہلائے گا۔اسکے باوجوداس وقت کا سب سے بڑا واقعہ جس سے لوگوں کی توجہ بٹی رہے گی وہ د جال کا ترکی میں واضلہ ہوگا۔

# عالمی طاقت کے توازن میں کبال (Cabal) کے پنج

وجال کے دور میں ایک خفیہ ممازش کہال پردے کے چیچے سے دھا گول کے سرے ہلار تی ہے۔(خالبُّاس ہےمرادیبودی خفیۃ کی کم ی میسن ہے۔) آگی منزل ذاتی فائدوں کے لئے و نیا کی معاشیات اور سیاسیات کو تبضے میں کرنا ہے۔ مید ماہر رہنما بہت سارے ملکوں ،حکومتوں اور بڑے دارالخلافوں میں موجود ہیں۔وہ آپس میں میں ملے ہوئے ہیں لیکن عمدہ طریقے ہے اپنے آ پکوچھیایا ہوا ہے۔ وہ نسبتاً کم حشیت والی جلبوں ، جیسے مشیر بیکریٹری اور ای کی طرح کی جگبوں یر میں کیکن بھی جنگہیں حقیقت میں بہت اہم میں۔ون کی روشی میں ووا چھے ہشریف اور قابل تقلید شہریوں کی طرح نظر آسمینگے اورای مقصد کے لئے کام کرینگے جس کے لئے انکی حکومتیں کررہی ہیں مگر پردے کے پیچھے وہ ایک بیں۔اورآ اپس کے تعلقات اور معلومات کے ذریعے اپنے کام کو آنجام دیتے ہیں۔ بظاہرائے یاس کوئی ساتی طاقت نہیں میکن در حقیقت دنیا کے حالات پر ائے پنچ مضبوط میں۔جیسے تیز وانت ہر چیز میں گھسے ہول۔بید خفیہ تنظیم صدیول سے موجود ہے۔انکی موجودگی و نیا کے بینکاری کے خاندانی اقلام میں ملتی ہے۔صرف جو خاندان اس میں مصروف ہیں انہی کواسکا ملم ہے۔ کہال کے قلمران بہت خاموثی اور آ ہٹنگی کے ساتھ طاقت کا ایک عالمگیری فظام بنارہے ہیں۔ کیونکہ وہ چھے رہے ہوئے قبضہ کرنا جاہتے ہیں۔شروع میں جب وجال آئے گاتو کہال کے لیڈرائ کوایک نیابلو جوان اور اچھوٹا لیڈر مانیں گے جسکو استعمال كرتے ہونے وہ طاقت حاصل كريكتے ہوں ہليكن د جال الحكماس منصوبے كوانبي پرافعد ايگا۔

# معاشی اورعسکری کاروائیوں میں کبال کی شرکت

(25 \$ 8854)

وجال كامياني سے بورے يورپ پر قبضه كرلے كاعالمي بينكر اور معاشى ماہرين وجال سے

جنگ میں حصر نہیں لینگے۔اور اسکی توجہ کہیں اور چلی جائے گی۔فرانس میں زیرِ زہین تو تیں پھلے پھولیس گی۔ کہال خاندانوں نے اپنااثر اور سرمانیہ بینکاری اور سنعتیں، جیے سونے اور ہیرے کی کا میں، چڑہ سیسہ وفیرہ، جیسا کہ یور پی بادشاہوں نے اپناساراز ورتیسری دنیا کا سخصال کرنے میں استعال کیا۔'' ساتویں'' اور'' پانچویں'' کے نام ایک جیسے ہوئے اور'' ساتویں'' کو'' پانچویں' کا حصہ سمجھا جائے گا۔ کبال عالمی اقتصادیات کو اپنے قبضے میں رکھیں گے اور بے روزگاری اور مہنگائی کو ہڑھا کینیگے۔انہوں نے ہرانسان کی زندگی کومتائز کیا ہے۔

د جال کا کبال کوختم کرنا (ربای 18 سیخری 2)

کسی طرح دجال اپنی خفیداور سازشی طاقتوں کا استعال کرتے ہوئے کہال کے ساتوں لیڈرول کو تلاش کر کے انکوختم کردے گا۔ یہ وہی طریقہ ہے کہاہے دشمنوں کو پریشان اور ہراسال کرکے کنزور ریاستوں میں انکے اٹا توں پر قبضہ کرنا۔ اس وقت اسکو صرف یہ معلوم ہوگا کہ یہ لوگ اسکے بور پی دشمنوں کو سرمایہ فراہم کر دہ بھے۔ لیکن میاسکی کم نظری ہوگا ۔ کیونکہ یہ کبال ہی ہے جو عشروں اور صدیول سے چلنے والی جنگوں کو ہوادے رہے ہیں۔ اور انکوختم کرنا در حقیقت دجال کے خاتمے کی شروعات ہے۔ کیونکہ وہ لوگ اسکے خفیہ منصوبوں کو پروان چڑ صار ہے ہے۔ جب وہ ختم خاتمے کی شروعات ہے۔ جب وہ ختم ہوجا کینگے تو وہ جن عالمی جنگوں کو ہوا دے رہے ہیں وہ خود بخو دختم ہوجا کیں گی اور دنیا میں قدرتی اس نافذ ہوجا کینگے۔

اميرامريكى سرماييدار،ايك نازى اورترقى پسند

ایک بہت زیادہ امیر اور مشہور امریکی سرمایہ دار خفیہ طور پرامریکی نازی پارٹی اور Ku ہرا اور Ku ہرا کے بہت زیادہ امیر اور مشہور امریکی سرمایہ دار خفیہ طور پرامریکی نازی پارٹی حکومت اور Klux Klan کے ساتھ آسلفات رکھتا ہوگا۔ ہو خاموثی آسکین کو ختم کرنا ہوگا۔ وہ شخص سیاسی طور پر متحکم لیکن پردے کے چھپے رہنے والا ہوگا۔ جو خاموثی سے طاقت کے جال ہے گا۔ یہ جال بعد میں دجال کے کام آئیگا۔ اس شخص کی ایک کھ تیلی ہوگ جو کدا سکے بجائے سامنے آئیگی ۔ اور یہ تعلق دجال کے کام آئیگا۔ اس شخص کی ایک کھ تیلی ہوگ

بنیاد پرستوں کی نگرانی (ربای 85 سیجری 2)

مشکل کے زمانے میں وین میں تبدیلی ہے عوام پر اثر پڑیگا۔ مذہبی انتہا پینداور کثر ایسے

ہو تنگے جوایک آ دمی موٹاڈ نڈ الیکراپنے ماننے والوں کے پیچھے لگار ہے کہ کوئی بھی ان میں سے ادھر ادھر نہ ہو جائے ۔ یہ چیزیں حقوق ،عزت اور بہادری کے خلاف ہونگی۔ بنیاد پرست عیسائیوں اور مسلمان دونوں میں ہو تگئے ۔

### دہشت گردوں کے حملے

آ خری پوپ اس زمانے میں دجال کے اثر میں ہوگا۔ جب دنیا میں عدم استحکام ، جنگیں اور دوسرے خطرناک واقعات ہو نگلے تاریخ وحشت ناک واقعات کی کڑی نظر آئے گی۔ ہر واقعہ پہلے سے خطرناک ہوگا۔

مایوی کے زیانے میں عالمی رہنماؤں کا قتل کٹڑت ہے ہوگا۔ یہاں تک کہ عوام اس بات کی فکر ہی نہیں کرینگے کہ موجودہ حکمران کون ہے۔وہ اس چیز کوفضول کمبیں گے کیونکہ حکمران اتنی کٹڑت ہے قتل اور تبدیل ہونگے۔اس جنگ وجدل کے درمیان د جال کے علاوہ ہرای شخص کے لئے قطرہ ہوگا جو حکمرانی کا خواہ شند ہوگا۔اور د جال ہی ان تمام ہلاکتوں کا ذمہ دار ہوگا۔

# مسيح الدجال

د حال كامشر قي وسطى مين طاقت مين آنا (رباي 34 سيخري 3)

وجال کانی عرصے تک پردے کے پیچے رہتے ہوئے دنیا کی طاقت اور قوت کواپنے لئے جمع کرتار ہیگا اور ای وقت منظر عام پرآئے گاجب اسکے کام کی بنیادیں اور عمارت بن گئی ہوگی۔وہ انتہائی دھیان سے اپنا کام ترتیب دیگا اور وہ ممالک جنگے خلاف وہ کام کریگا ہے خبری میں آسکی چرب زبانی کے جام میں آجا کیں گے۔

(رباعی 77سینچری7)

دجال پروے کے پیچے رہے ہوئے دنیا کے دھا گے ہلار ہا ہے۔ اور اپنے آپکواس نے ابھی فاہر نہیں کیا ہے۔ وہ ایک انتظار کرتی ہوئی کڑی کی طرح ہے۔ و نیا کے حالات سے فائد واشحاتے ہوئے اپنی چال چلے گا۔ جب اسکا وقت آئے گا تو وہ ایک ملک کی سیاس صورت حال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے طاقت میں آجائے گا۔ یہ بات اسکے لئے کوئی معنی نہیں رکھتی کی کہ وہ اس ملک کا اٹھاتے ہوئے طاقت میں آجائے گا۔ یہ بات اسکے لئے کوئی معنی نہیں رکھتی کی کہ وہ اس ملک کا باشندہ نہیں ۔ وہ وہاں کے قانون کے تقم (کمزوری) کا فائدہ اٹھائے گا۔ مثال کے طور پر دہ کسی عسری تنظیم میں اپنے کسی رشتہ دار کے انتقال کے بعد طافت کے استعمال سے داخل ہوجائے گا۔ عسری تنظیم میں اپنے کسی رشتہ دار کے انتقال کے بعد طافت کے استعمال سے داخل ہوجائے گا۔ مشکری تنظیم میں اپنے کسی رشتہ دار کے انتقال کے بعد طافت کے استعمال سے داخل ہوجائے گا۔

جس ملک پر قبضہ کرنے کی خواہش ہوگی وہاں کے باغیوں کو ہوا دے گاوہ وہاں کے مختلف سیاسی گروہوں کو میتاثر دے گا کہ دوا نکے مقصد کی حمایت کرتا ہے۔ حالا نکہ حقیقت میں دہ انکوا یک دوسرے کے خلاف کھڑا کرر ہا ہوگا وہ مما لک اندرونی طور پر مشکلات میں آ جا تیں گے۔ بیرونی دفاع ہے کمزور ہوجا تیں گے۔

(رباعی 23 سینچری 2)

و جال ایران میں ایک شخص کو جارے کے طور پر استعمال کر کے اور آیت اللہ کو بے وقوف بنا

کرطافت میں آئے گا۔ آیت اللہ کے قربی لوگوں میں سے پجھے لوگ اس کام میں شامل ہوئے۔ بیگام خوشامد بول سے لیا جائے گا۔ دجال پہلے آیت اللہ کے خلص لوگوں کو ایک خانہ جنگی مشروع کرکے بھی دے گا سے طرح دجال ایک شخص کو آگے لائے گا جو آیت اللہ کا مخلص ہوگا۔ لیکن اگر وہ بھی اسکا مخلص ہوگا۔ لیکن ایس سے نفرت کرینگے۔ جب وہ حکومت حاصل کر رہا ہوگا تو وہ آل کردیا جائے گا۔ اور اسکے مخالفین سمجھیں گے کہ وہ اس کو آل کر کے کا میاب ہوگئے ۔ لیکن اگو بعد میں معلوم ہوگا کہ وہ صرف انسانی چارہ تھا اور وہ لوگ ایسا کر کے دجال کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے۔

(25年815い)

شروع میں د جال اپنے ذاتی طقے بعنی ایشیا اور مشرتی وسطی میں طاقت حاصل کر یگا۔ جیسے جیسے د جال ہا ہر کے ملاقے میں طاقت حاصل کر سے گا بعنی یورپ میں قو پہلے بحر دروم میں جنوب کی طرف سے داخل ہوگا۔ جو کہ اسکی طاقت کا علاقہ ہے۔ چونکہ وہ مشرتی وسطی سے تعلق رکھتا ہے اسکے وہ شالی افریقہ کے لوگوں کو پہلے ہی تالع بنا چکا ہوگا۔ جو ثقافتی طور پر اس سے قریب ہو نگے۔ایشیا ئی اور مشرتی وسطی کے لوگوں کی طرح۔

د جال مختلف جگہوں کے معاشی نظام کو ملا کر ایک نظام میں وُ حالے گا اس و نیا پر حکومت کرنے کی خواہش ہو ھے گی اور وہ ایک کرنسی پوری و نیا میں جاری کرائے گا اور دوسری کرنسیاں منسوخ ہوجائینگی۔مصر سے ایک مقبول اور کر ثناتی شخصیت کا حامل رہنما اس چیز کی مخالفت کریگا۔ کہ عرب ریاشیں اپنی کرنسی کو چھوڑ کر و نیا کی ایک کرنسی پر آ جا کمیں ۔عوام الناس کی طرف سے بھی اسکی مخالفت کی جائے گی۔

وجال كاايشيا پر قبضه كرنا (ربائ 50 سيخرى 4 )

د جال اپنے نائب کمانڈ رہیج کربڑ اعظم ایشیائے بڑے بڑے صوب پر تبضّر کے گا۔ و جال کا اپنے ٹائبین سے تعلق جھپا ہوا ہو گااور و نیا یہ نہیں سمجھ پائے گی کہ ٹائبین صرف کئے پتلیاں ہیں۔ حقیقت تب کھلے گی جب انکو ہٹا کر دوسرول کو حکمران بنادیا جائے گا۔ شروع میں امریکی حکومت مداخلت نہیں کریگی۔ کیونکہ وہ سمجھے گی کہ یہ حکمران با قاعدہ انتخابات جیت کر عوام کی طرف ہے آئے ہیں لیکن بعد میں معلوم ہوگا کہ بیتو د جال کے آلیۂ کاراورا سکے بندے ہیں۔ (ربا ٹی 95 سینجری 3)

روس د جال کا پہلا ایشیائی شکار ہوگا۔اور وہ یہ قبضہ طاقت سے نہیں بلکہ چالا کی اور اوگوں کو مجور کرنے کی صفات استعمال کرتے ہوئے کریگا۔وہ روسیوں کو بے وقوف بنا کرائٹوائی طاقت کے اندر لے آئے گااوروہ اوگ بچھ بھی نہیں کر پائینگے۔وہ یہ بچھیں گے کہ وہ اپنی بہتری کا کام کر رہے ہیں روس میں آئے ہے پہلے مشرقی وسطی کی اکثریت اسکے قضے ہیں ہوگی۔اسکے بعدوہ چین اور باتی بر اعظم ایشیا کی طرف توجہ کریگا۔اور ایسی صورت حال بیدا کریگا کہ جس سے پوری دنیا پر بجند ہوجائے۔چین کے لوگوں کو وہ دو فلے بن سے نہیں بلکہ اور طریقے سے زیر اثر کریگا۔

وجال کی ثقافتی بلغاراور پور ییمهم (ربائ 15 سپخری 2)

د جال اپنی بورپی مہم کا آغاز اس وقت کر رہا جب دومرا پوپ قبل کردیا جائے گا۔ برطانیہ کا وزیرِ اعظم اور اسر کی صدر ملاقات کر کے اس مسئلے پرغور کرینگے۔ وہ سمندر پر ملاقات کرینگے جس طرح چرچل اورروز ویلٹ نے اپنی ملاقات حفاظت اورخفیدر کھنے کے لئے گی۔

(ريائ 81 محرى 2)

اسلی استعمال کرنے اور جنگ کے دوران ایک انتہائی خطرناک اورمؤٹر حملہ و جال کا دشمن کے ثقافتی مرکز وں پرحملوں کی دھمکیاں ہوگا۔

عوام الناس وجسمانی نقصان پہنچانے کے بجائے اکی ثقافت پر مملہ۔ کیونکہ عام طور پراوگ الیں جگہوں کو اہمیت دیتے ہیں جنگی تاریخی اور ثقافتی اہمیت ہو۔ یہ دہشت ناک جملے دشمن کے لئے بہت طاقتور ہوئے ۔ اور انکو تھنٹوں پر لے آئیں گے۔ یورپ کو ابتدائی جھنگا دینے کے لئے وہ روم کے شہر کو فضائی حملوں کے ذریعے خاک کردے گا۔ یہ شہر میبال تک جاہ ہوجائے گا کہ 'روم کل سات پہاڑیاں' زبین کے برابر ہوجائیں گی۔ روم مکمل جاہ ہوجائے گا۔ چسے سمندرے کی چیز نے آکر ہر چیز نتم کر دی ہو۔ وہ یونان کے ثقافتی مرکز وں کو ختم کرنے کی بھی دھمکیاں دے گا۔ جس میں یونان کے اعلی شاخی تعلیم مراکز اور استھیز بھی شامل ہوگا۔ جزیرہ نما علاقے کے زیادہ تر میں اور بڑے بڑے شہروں کو بھی جا کہ دنیا کے رہنما کچھ عرصہ کے لئے بیظلم شاخی خوار کے اور بڑے بڑے شہروں کو بھی جاہ کردے گا۔ و نیا کے رہنما کچھ عرصہ کے لئے بیظلم و کی کر سکتے میں آ جا کینگے۔ و جال ایکے فیصلے نہ کرنے کی قوت اور ہمت د کھی کر جلدی جلدی اور تیزی

ے ہڑی ہوئی جگہوں اور حکومتوں کو قبضے ہیں کرلے گا۔ د جال ای طرح کی جیرت ناک اور بے نظیر چالیں چل کرآگے ہڑھتا جائے گا۔ اور پوری د نیا کو قبضے میں لے لے گا۔ ثقافتی خزا نوں کوختم کرنے کی مہم اس طرح بھی اہم ہے کہ وہ ایسا کر کے قائم شدہ ثقافت کوختم کر کے اپنی ثقافت لے کرآئے گا۔ جیسا کہ The Moors (اپسین فتح کرنے والے مسلمان) نے کی تھی۔ وہ اپسین میں واخل ہوئے تتھے۔ فرق صرف میہ وگا کہ میچملہ پورے پڑا اعظم پر ہوگا۔

(ربائ 84 ميخري 2)

مشکل کے زمانے میں موسمیاتی تبدیلیاں اور قحط ہوگا۔۔وجال اٹلی اور یونان پرحملہ کر کے وہاں کے ثقافتی مرکز ختم کریگا۔اوروہاں کے شہریوں کے حوصلے بست کردیگا۔

وجال کا کیتھولک چرچ سے انتقام (رہا گ 43 سیخری 5)

یور پی اثقافتی مرکز کوتباہ کرنے کے ساتھ ساتھ دجال ویٹ کن لائبریری کوتباہ و برباد کرنے کے ارادے سے جملہ کریگا۔ وہ بیتملہ ویٹ کن کی بچی ہوئی حاکمیت کوختم کرنے کے لئے کریگائی کا ایک طریقہ بیہ ہوگا کہ وہ الیک خفیہ اور متنازع معلومات کومنظر عام پر لے آئے گا۔ وہ معلومات ایسی ہونگی جو پہنچولک چرج نے اپنے آ بچونتھان چہنچنے کے ڈرسے چھپائی ہونگی۔ اس عمل سے چرج کے پادری اور طالب علم مختلف گروہوں میں بٹ جا کھنے اور ہر ایک اپنی الگ سوچ اور نظریہ چیش کر یکا۔ اس افر اتفری اور فلط نہی سے کہتھولک چرج دجال کے راستے سے بہت جائے گا۔

کریگا۔ اس افر اتفری اور فلط نبی سے کیتھولک چرج دجال کے راستے سے بہت جائے گا۔

(ربائی 62 سینچری 1)

ویٹی کن لائبریری دجال کے ہاتھوں گئے ہے ایس عالمی معلومات اور خَاکَق سامنے آجا کینگے جوصد یوں سے چھپائی جارہے تھے۔ حالا نکہ دجال تشدداستعال کرتا ہے لیکن حقیقت میں دجال کی شخصیت میں تبدیلی آرہی ہوگی۔اس معلومات کی اشاعت سے جوشبت اثر پڑیگاس سے دجال کی شخصیت بربھی شبت اثر بڑیگا۔

(ربائی 12 مجری 2)

کیتھولک چرچ سے تعلق رکھنے والے لوگ ،خصوصی طور پر پادری پرانی روایات پر جے رمینگے ۔ بیرروایات بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ختم ہو چکی ہوگی۔ دجال اور آخری پوپ نے چرچ ہیں'' اندھی لوٹ مار' مچارکھی ہوگی۔ دجال ویٹ کن لائبریری پر جھاپی مارکروہاں کی بےحرمتی کر لگا۔ اپنی فوج کو مالی امداد دینے کے لئے وہاں کے خزانے لوٹ کر لے جائیگا۔ کیتھوںک چرچ غیراہم بن جائے گا اورا بنی ہی موت کا سبب ہے گا۔

وجال کی ترکی آمد (ربای 25 سیخری 5)

جب روم میں میستھولک چرچ تباہ و ہرباد ہور ہا ہوگا اور خطرناک گر پر امرر''قدرت کے ہاتھ'' ئے ختم ہور ہا ہوگا۔ تو لوگوں کی توجہ اس زمانے کے انتہائی اہم واقعہ سے بٹی ہوئی ہوگی۔ وہ ہوگا دوال کی ترکی آمد۔
ہوگا د جال کی ترکی آمد۔

جرمنی فرانس ، اسپین اور اٹلی کے جاسوس اور فعدار خفیہ طور پر د جال کے بورپ پر حکومت کے لئے کام کرینگے۔ جنگ کے وقت تعلیمی سرگرمیاں روک دیجائیں گی۔

وجال کے بارے میں عالمی رقعمل (ربائ 96 سیخری 2)

سفارتی فلطیاں مختلف مما لک میں دجال کی توت کو بڑھا کیں گی۔ شروع شروع میں جب
دجال کے پاس اتنی طاقت نہ ہوگی تو مختلف مما لک کی حکومتیں (جباں دجال نہ ہوگا) دجال کے
خلاف اقدام سے گھبرا کیں گی۔ یہاں تک کہ بہت دیر ہوجا ٹیگی۔ حالانکہ لوگوں کو بیاحساس ہوگا
کہ دجال اندھیری طرف (From Dark side) سے طاقت حاصل کرتا ہے۔ لیکن لوگ
دجال کی شیطانی نفرت اور مقتاطیسی طاقت کے ذریعے اسکی طرف تھنچتے چلے جا کیں گے۔ ووا پئی
مہم آگے بڑھا تا جائے گا اور پڑوی مما لگ کو وہاں کے سیاسی حالات اور عدم استحکام کی وجہ سے قبضہ
میں کرتا جائے گا۔ یہاں تک کہ وہ پورے بڑا عظم ایشیاء کوا پئی حکومت میں لے آئے گا۔ جب ایک
شہاب اور قب ٹائی کر و پر نظر آئے گا' کے' میں تو دجال اپنی طاقت بڑھا رہا ہوگا۔

(ربائ 37 يَرُى 1)

اسکی طاقت ،اثر اور کام کرنے کی ہمت اس زمانے ہیں کم ہوجا کیں گی جب عوام الناس جنگ میں شامل ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں مکالمے کرینگے۔د جال کی جنگی آبدوزوں (Submarines) کی وجہ سے جہاز رانی بہت مشکل ہوجا کیگی غیر مکی بندرگاہوں پردشن کے فوجیوں کی وجہ سے سمندری تجارت کوفقصان پہنچے گا۔ بہت می فیصلہ کن جنگوں میں بندرگا ہیں اہم کرداراداکر پنگی۔ بہت سے لوگ اسٹے گھروں سے دور جنگوں میں ہلاک ہوجا کینگے۔

#### (ربائ 86 مجرى 5)

مرافعتی طاقت استعال کرے د جال گی طرف ہے کی جانے والی بنائی وہر بادی روکی جاسکتی سخی لیکن مغربی مما لک کے درمیان سفارتی اختلاف کی وجہ ہے صورت حال کو معمول میں لاٹا مشکل ہوگا۔ برطانیہ اورامریکہ کے پاس اتنی مقدار میں حسکری طاقت ہوگی کہ وہ د جال کوروک سیس مشکل ہوگا۔ برطانیہ اورامریکہ کی وجہ ہے کوئی بھی میدان میں نہیں آئے گا۔ اس وقت میں دونوں مما لک کے درمیان عسکری معاہدہ اپنے ابتدائی دور میں ہوگا۔ اور دونوں طاقتوں نے فیصلے کرنے کی تو سے ماہرین کی توت حاصل نہ کی ہوگی ۔ اسکے علاوہ مواصلات اور سفری سبولیات میں تفطل کی وجہ ہے ماہرین کے ضروری سیاسی تجزیے اپنے حکمر انوں اور رہنماؤں کو نہ بہتیان سیس گے۔ اس دوران دجال بڑی تیزی ہے مما لک پر بجنان سیس گے۔ اس دوران دجال بڑی

(دیامی 67 کیری)

ایک بہت روش دُم دارستارہ (Comet ) ظاہر ہوگا ۔اس سے پہلے اسکا کسی کوعلم نہ ہوگا۔اسکی وجہ سے زمین میں جیرت انگیز تبدیلیاں رونما ہوگی۔زلز لے،آتش فشاں اور موسمیاتی تبدیلیاں ہوگی۔ نیز خشک سالی اور قبط ہوگا۔معاشر تی ہے چینی اور عدم استحکام دجال کوتوت میں آنے میں مددگار ثابت ہوگا۔

5.2 موكى آلات (ربائ 22 ميرك)

موسم کو کنٹرول کرنے والے آلات (جو سائنسدانوں نے بنائے ہونگے) میں خلل پیدا ہوجائے گا۔جسکی وجہ سے برف اور برفانی تو دوں کے ذریعے بڑی تباہی تھیلے گی۔

5.4 خلائی گاڑی کے حاوثے کے سبب ماحول میں

طاعون کے جراشیوں کا پھیلٹا (ربائ 65سیخر ک2)

نااٹل حکران جنھوں نے اپنے خاندان کے نام پرافتد ارحاصل کیا ہوگا خلائی گاڑی کے حادثے کا سبب بنیں گے۔ یہ خلائی مشن امریکہ اور فرانس کا مشتر کہ ہوگا۔ اس خلائی گاڑی میں سائنس دان بھی ہو نگے۔اس مشن کا مقصد خلاء میں جراثیمی ہتھیاروں کا تجربہ کرنا ہوگا۔ حادثے کی وجہ سے جراثیم ماحول میں کھیل جا کیں گے اور طاعون کا سبب بنیں گے۔

5.6 زمین کے توانائی کے میدان میں شگاف سے زلزلوں کا پیدا ہونا (ربائی 46 سیخری 1)

سائنسدان زین میں موجود مختلف تو انائی کے میدانوں پر تحقیق کررہے ہوئے۔ انکامتصد

ان کواپنے کنٹرول میں کرنا ہوگا۔ شالی سمندر میں ایک خفیہ تجربے کے دوران زمین میں شگاف پڑ جائے گا اور وہاں ہے توانائی کی ایک تیز لہرنکل کرخلاء میں جلی جائے گی جس سے زمین میں نہ رکنے والے زلزے شروع ہوجا کیں گے۔ دنیا والے اسکوقد رتی زلزلہ ہی سمجھیں گے۔ کیونکہ بعد میں بھی ان حکومتوں کی جانب ہے اسکو چھیا یا جائے گا۔

### 5.9 زلزلے پیدا کرنے والے انتہائی خفیہ ہتھیار (ETW) (ربای 83 سیخری 9)

زمین دوز خفیہ تجربہ گاہوں میں ایک بتھیار بنایا جائے گاجس کے ذریعے زمین کی فالٹ بیلٹ پرمصنوی زلز لے لائے جاسیس گے۔اس ہتھیارکواس علاقے کے اوپر ہوائی جہازے لیجایا جائے گا اور طاقت ورلہروں کواس علاقے کی فالٹ بیلٹ پرڈالا جائے گا۔ جو ملک یہ بنائے گا وہ اسکے ذریعے دوسرے ممالک کو دھم گائے گا۔ گیونکہ زمین میں فالت بیلٹ اکثر ملکوں میں موجود ہے۔۔۔۔۔۔بعد میں اس مثین کو د جال اپنے تبضے میں لے لیگا۔ شروع شروع شروع میں ماہرین ارضیات اس کوفقد رقی زلز لے ہی باجرین ارضیات اس کوفقد رقی زلز لے ہی جمیں گے۔لیکن بعد میں انہیں شک پڑجائے گا۔ اور جب زلز لے زیادہ شروع ہوجا کیں گئو انکومز یو شووت مل جا کیں گے یہ قدرتی زلز لے نہیں ہیں۔

د جال کے لئے تمام دنیا کی تیاری کے باوجود جوانمان والے اس سے پہلے کے فتوں سے کی جا کمیں گے اوراہل حق کے ساتھ ڈٹے رہیں گے د جال انکوکوئی فقصان نہیں پہنچا سکتا۔

# د جال كوئى نقصان نېيى پېنچاسكتا

عن ابى قلابة عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم عن النبى صلى الله عليه وسلمقال: ان من بعدكم أو من ورائكم الكذاب المضل وان رأسه من ورائمه حبكا حبكا وانه سيقول أنا ربكم فمن قال كذبت لست بربنا وللكن الله ربنا عليه توكلنا واليه انبنا ونعوذ بالله منك فلا سبيل له عليه. (مند امام احد بن شبل ٢٣٥٣٣)

قال المحقق شعيب الارنؤط: اسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه. ترجمہ میں حضرت ابو قلابہ آیک سحائی ہے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہونگ ترجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہونگ تبہارے بعد یا تنہارے بیچھے ایک جھوٹا گراہ کرنے والا ہوگا۔اور اسکاسر (یاسر کے بال سراقم) بیچھے سے بندھے ہوئے ہوئے ۔اوروہ یہ کچھ کہ میں تمہارارب ہوں۔ توجس نے کہا کہ تو نے جھوٹ بولاتو ہمارارب ٹیس ہے بلکہ ہمارا رب تو اللہ ہائی پرہم نے بھروسہ کیا ہے اور ای کی جانب ہم متوجہ ہوئے ہیں اور ہم تجھے سے اللہ کی بناہ چاہجے ہیں فرمایا تو ایسے شخص پر وجال کا کوئی بس نیس چل سکے گا۔

یہ ہے وہ ملعون ... انسانیت کادشن ....روشن خیالوں ، ترقی پیندوں اور ماڈریٹ اسلام کے پیر وکاروں کا جھوٹا خداجو آئی جلدی تھک جائے گا۔ اسکے تمام سٹیلا ئٹ، ایٹی ٹیکنالو بھی ، اقوام متحدہ ، ناٹو اور نان ناٹو اتحادی ، آئی ایم ایف ، ورلڈ بینک ، عالمی ادارہ صحت اور وہ یہودی جوٹل در نسل اس خدا کے لئے اپناسب پچھ تر بان کرتے رہے ، سب غیرریاسی عناصر (عیسی علیہ السلام اور امام مہدی کے باہدین ) کے ہاتھوں کتے بلیوں اور سانپ پچھوٹوں کی طرح مارے جا کیں گے۔ امام مہدی کے باہدین کی میں جھیے بیٹھے دنیا کے ہاتا جی بادشاہ راک فیلر ، روتھ شیلڈ ، مورگن ، آغا خان ، عربوں میں جھیے بیٹھے

یبودی سب عبرت کی اتصور ہے گندی نالی کے کیڑوں کی طرح ابل رہے ہونگے اور زمین بھی ایکے وجود ہے کراہیت محسوس کرتی ہوگی۔

یجرب کے یچ نی نے فرمایا 'وهو اهون علی الله ''کروه د جال اللہ تعالیٰ کے لئے بہت بِکا ہے۔ اور فرمایا '' لا تو ول طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاهرین علیٰ من ناواهم حتیٰ یقاتل آخرهم المسیح الدجال. (ابو داؤد)

ترجمہ: میری امت کی ایک جماعت حق کے دفاع کے لئے قال کرتی رہے گی، جس نے ان سے دشنی کی بیاس پر غالب رہیں گے، یہاں تک کدان (مجاہدین) کی آخری جماعت دجال سے قال کرے گی۔

ا يك اور صديث ش اس جنك كانتش بحى آپ ملى التعليم و كينيا فرمايا: "لا تسقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر او الشجريا مسلم يا عبد الله هذا يهودى خلفى فتعال فاقتله الا العرقد فانه من شجر اليهود. (مسلم شيد ٢٩٢٣)

ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" قیامت اس دفت تک نبیس آئے گی جب تک مسلمان یمبود یوں سے جنگ نہ کرلیس مسلمان انگوفل کرینگے یہاں تک کہ یمبود کی پھراور درختوں کے چھھے چھپتے پھرینگے۔ پر پھر یا درخت بھی بول اشھے گااے مسلمان! اے اللہ کے بندے! یہ یمبودی میرے پیچھے چھپا ہے آؤ اور اسکوفل کردو۔البتہ غرفد کا درخت نہیں بولے گا کیونکہ وہ یمبود یوں کا درخت ہے۔

فائدہ ..... فرقد کا درخت کا نے دارجھاڑی نما ہوتا ہے۔ جوکہ بنجر زمین میں اگتا ہے۔ اس درخت کوزماندقد میم سے بی انسانیت کے لئے نقصان دہ سمجھا جا تا رہا ہے۔ یہ میبود یوں کی جانب سے دنیا مجر میں لگایا جارہا ہے۔ غرقد کا درخت دوشم کا ہوتا ہے۔ ایک شم کو انگلش میں النیسیم لیے دنیا کار دوسری شم کو نائٹریریا ریٹوسا (Nitraria retusa) کہتے ہیں۔اسرائیل نے بھارت کو بھی آئی شجر کاری کی چیش کی تھی۔

یہ فتم بھی کھاری زمین میں ہوتی ہے۔اس لمبائی ڈھائی میٹر (2.5m) تک جاتی ہے۔البتہ عام طور پر بیا یک میٹرے کم ہی ہوتا ہے۔

علم نباتات کی ماہرین نے اگر چہاس دوسری فتم کو بھی غرفند ہی کہا ہے لیکن توریت میں ' مسفر قشاة''میں جس غرفد کا ذکر آیا ہے اور یبودی بھی جسکو اپنی جائے پناہ سیجھتے ہیں وہ''السیم'' (Lycium) ہے۔جسکوعر بی میں 'العوجے'' کہاجا تاہے۔(سفرالقصاۃ: بحوالدانسائیکلوپیڈیا ویکیپڈیا) يبودي دنيا جريس اس درخت كوبزے بيانے پر لگارے بيں۔ تاكدا سكے چھے جھي كر موت ہے جی سکیں لیکن وہ جتنا جاہیں چھپنے کی کوشش کریں ،جنتی جاہیں تیاریاں کریں اللہ تعالی ے کہاں جھپ سکتے ہیں۔وہ دنیا کو جتنا دھو کہ دے سکتے ہیں دیں لیکن اس رب کو کیسے دھو کہ دینگے جوخلاؤں ہے آ گے کی دنیا کاعلم رکھتا ہے ، جو پہاڑوں کی تاریک غاروں ، برمودا تکون ،شیطانی سمندراوراصفہان میں چھے راز وں اور پیغا گون کیمپ ڈیوڈ اوراسرائیلی پارلیمنٹ میں ہونے والی سر گوشیوں کا علم رکھتا ہے۔ وہ عالم الغیب اس بات کا بھی علم رکھتا ہے کہ سویڈن جیسے پرامن سمجھے جانے والے ملک میں دجال کے لئے میود یوں نے کیا تیاریاں کی ہیں؟ وہاں سے عالم اسلام کے خلاف جادو کے اثرات کس طرح چھوڑے جارہے ہیں؟ سوئٹزر لینڈ جیسے خوبصورت ملک کی رعنائیاں اپنے اندرکیسی گھناؤنی سازشیں چھیائے ہوئے ہیں؟وہ ایک ایک بات،ایک ایک راز اورایک ایک سرگوشی کاعلم رکھتا ہے اوروہ اینے ان محبوب بندول کی حفاظت سے غافل نہیں جواس كے لئے اپناسب كچيقربان كر چكے ہيں اورجيسا كەميرے آقائے ابن صيادكو ڈانٹ كرفر مايا تھا كەتو اپی اوقات سے آھے نہیں بڑھ سکتا ای طرح میبود بول کی مد تمام مختیں ،کاوشیں ،سازشیں اور مکاریاں این اوقات ہے آ گے نہیں بوص سکتیں ۔اس دن سب ناکام ہوجا کیں گے جس دن کا یہودی انتظار کررہے ہیں۔ دنیا میں جاری میہ جہاد ، ان کی آروز وک ، امنگوں اور حسر تو ل کو یوں اُڑا لے جائے گا جیسے تیز ہوا کیں تکول کو اُڑا ایجاتی ہیں۔ مجاہدین کے سرول پر انعام رکھنے والے اس دن کہاں اپنے سرچھپا کیں گے جب مجاہدین کی ٹھوکروں پران کے سرکسی فٹ بال کی طرح اڑھک رہے ہوئے ۔ وہ دن دور نہیں ۔ بالکل دور نہیں لیکن کیادشمنان اسلام کی آئی تیاریال دیکھ کر مسلمانوں کوای طرح اپنی ذمہ داریوں ہے عافل اپنی ذاتی زندگی میں ہی مدہوش پڑے رہنا عاہے؟ مستقبل کے خطرات ہے لا پرواہ سیاہ گھٹاؤں کے سروں پر آنے کے باوجود ابھی بھی ہر ایک کو یجی فکر تھی ہے کہ اس کی اپنی حیثیت برقر ارر ہے۔اس کا اپنا مکان ومقام ، حلقه مُريدان اور عزت وجاہ پرکوئی حرف ندا ہے۔ دین بھی ہاتھوں سے ند نظے اور بڑی بڑی بلڈ تکیں بھی قربان نہ

ہوں۔ کیاالیا ہوسکتا ہے کہ اللہ بھی راضی ہوجائے اور اللیس بھی ناراض نہ ہو .... کیا ہمکن ہے کہ اللہ سے بنائے نظام سے بغاوت بھی نہ کرنی پڑے اور وحدہ لاشر یک کادین بھی غالب آجائے ..... ہمار نظس نے ہمیں کیسے دھوئے میں ڈالدیا کہ اللہ کے دشمنوں سے بغاوت کئے بغیر ہم اللہ کے بن جا کیں گے ؟ ایسا کیوں کرمکن ہوسکتا ہے کہ ہم اللہ کے دشمنوں سے بھی ڈرتے رہیں اور متقین (اللہ سے ڈرانوں) میں بھی ہمارا شار ہوجائے۔

موجودہ حالات میں اگر کوئی بالکل ہی حالات سے اندھا ہور ہے تو اس کی بات الگ ہے لیکن وہ مسلمان جو تھوڑا بہت بھی حالات کا دراک رکھتا ہے وہ کس طرح سکون سے سوسکتا ہے ۔۔۔۔ اتنا نازک وقت جب کہ ہر مسلمان کے ایمان کی تاک میں بھیڑے گھات لگائے بیٹھے ہوں ۔۔۔۔ تاریخ انسانی کے بھیا تک ترین فقتے اپنے جبڑے کھولے تمام انسانیت کونگل جانے کے در ہے ہوں ۔ اگر اب بھی بیدا رہونے کا وقت نہیں آیا تو بھر یقین جائے اس کے بعد پھر صود مرافیل ہی سونے والوں کو جگائے گی۔۔

قرآن وحدیث کی روشن میں اس فتنظیم سے منطنے کا ایک بی راستہ ہے۔ وہ ہے دنیا کی محبت دل سے نکال کر اللہ کی ساقات کے لئے کوشش محبت دل سے نکال کر اللہ کی سلاقات کے لئے کوشش کرنا۔ اس کا جوراستہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے وہی اصل ہے اورای کو آخری تھم کے طور پراس امت کے لئے بی رکھا ہے۔ کیونکہ نبی کریم پرید و بن مکمل ہوا اور آپ کے بعد کوئی بھی جھوٹا نبی آ کرا گر کسی تھکم فریضے کو ماقط کرنے یااس میں تاویلات کر کے اپنی جانب سے شرائط عائد کرنے کی کوشش کرے گا تواست محمد پر تھوک دے گی اور جراس عمل کور دکر دیگی جو تر آن وسنت سے عمراتا ہوگا۔

سواے ایمان والو! و نیا میں رونما ہونے والے بید حادثات ....... خفیہ ہوں یا ظاہر .... بید بیداری کا پیغام ہیں سونے والوں کے لئے .... کمر کس کے میدان میں نکلنے کا سبب ہیں ان کے لئے جوستی اور کا بلی کا شکار ہو چکے اور سجھ بیٹھے کہ و نیا کی بید چکا چوندھ اور رعنا ئیاں ہمیشہ یوں ہی باتی رہیں گی حالا تکہ پچھ بھی باتی نہیں رہے گا۔ سورہ کہف کی ابتدائی آیات میں ایمان والوں کو یہی سمجھایا گیاہے ' بلاشہدز میں پر جوروفقیں ہم نے سجائی ہیں تا کہ ہم آزما کمیں کہ کون ا پھے اعمال کرتا ہے۔ اور بے شک اس زمین جو پچھ بھی ہے ہم اس کوچٹیل میدان بنانے والے ہیں''۔ (سورہ کہف) اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسئم نے ایمان والوں کو د جال کے سامنے ان آیات کو پڑھنے کا تھکم فر مایا۔اور فر مایا' د تم میں ہے جس کسی کے سامنے د جال آ جائے تو اس کو چاہئے کہ د واس کے مند پر تھوک دے اور سور د کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ (طبرانی، حاکم)

دوسری روایت میں بھاگ جانے کا تھم ہے آپ صلی اللہ غلیہ وسلم نے فر مایا''تم میں ہے کو گی وجال کے آنے کی خبر سنے تو اس ہے دور بھاگ جائے۔اللہ کی قتم آ دمی اس کے پاس آئے گاوہ خود کوموس سجھ ریا ہوگا۔اس کی بیروی کر بیٹھے گا''۔(ابوداؤ دبطیرانی)

وجال سے کتنا دور بھا گنا چاہئے ہیں تھی نبی کریم نے بیان فر مایا۔ارشاد فرمایا'' لوگ دجال سے اتنا بھا گیں گے کہ پہاڑوں میں چلے جائیں گے''۔ (سیج مسلم)

چٹا نچہ فتند د جال سے بچنے کے دوطریقے ہیں۔ ایک میے د جال سے تھلی بعناوت کر ہے لیمیٰ
اس کے سامنے خاموش شدر ہے بلکداس کے منھ پرتھوگ و سے۔ اورا گراہیا نہیں کرسکتا تو پھر د جال
کے زیرِ اشر علاقوں سے بھرت کر جائے اوران علاقوں میں چلا جائے جہاں د جال کی خدائی تسلیم ندگ
جاتی ہو۔ جس گواللہ ہے جشنی محبت ہوگی وہ اللہ کے دشمنوں ہے اتنی ہی نفر ت کرتا ہوگا۔ تو جواللہ ہے
زیادہ محبت کرنے والے ہو نگے۔ وہ د جال کے خلاف اپنے گھر ، مال ، دولت ، عزت ، و جاہ اور جان
تک قربان کردیں گے ۔ سوجواس وقت بھی اللہ کے لئے جان دیگا اس کے لئے یہ بشارت ہے۔

''جو د جال کے یااس کے لوگوں کے ہاتھوں شہید ہو نگے انکی قبریں تاریک اور گھٹا ٹوپ
راتوں میں چیک دی ہونگی۔ (الفتین نعیم این حاد)

وه افضل شہداء میں ثار ہو گئے۔(اکنتین نعیم این حماد )

ابھی تک جو پھھ آپ نے پڑھا پہ سب ابلیس اور دجال کی تیاریاں ہیں۔ وہ کس طرح اس دنیا سے خبر کا خاتمہ کر کے شرکی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ انگی تیاریاں ، وسائل ، قوت اور خفیہ سازشیں و کچھے اور اسکے مقالبے میں اللہ کے لشکر کود کھئے ۔ اسکے باوجود مٹھی مجر دیوائے دنیا کے مختلف خطوں میں اپنے لہو ہے کس طرح حق کا دفاع کررہے ہیں اور مسلسل دجال کے منصوبوں کو خاک میں ملارہ ہیں۔ جولوگ اسکے منصوبوں پر اس طرح پانی پچیر دیتے ہیں جیسے کوئی بچول کے خاک میں ملارہ ہیں۔ جولوگ اسکے منصوبوں کو بات کے خلاف تمام دجائی قو توں کو بولنا ہی بنائے ریت کے گھروندوں کو بین ہے ڈھا کر چلا جائے اسکے خلاف تمام دجائی قو توں کو بولنا ہی جائے سے مناب ہر آئی ہی چاہتے بیتیناد جائی اور

اسکے ہیروکاروں کو یہ مجاہدین بہت برے لگنے جاہئیں کہ بدا بھی تک کیاب میں ہڈی ہے ہوئے ہیں ۔لیکن جمیں ان سے کوئی شکوہ وگا۔نہیں کہ انھوں نے اپنے لئے کھل کر دجال کے راستے کا انتخاب کیا ہے۔۔۔۔۔ جوحشر دجال کا وہی انکا بھی۔۔۔۔۔لیکن حق والوں کو اب بیدار ہونا ہوگا۔۔ای طرح کھل کر۔۔۔۔مجمع صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔

جنگ جاری ہے .....ایک طویل جنگ .....ایی جنگوں میں نفع ونقصان استنے اہم نہیں ہوتے بلکہ...اصل بات حوصلے ،عزم اورا پے نظر بے پرایمان کی ہوتی ہے۔

# ہم کس دور میں بیں

قال حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ماشاء الله ان تكون ثم يرفعها اذا شاء الله ان يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ماشاء الله ان يكون ملكا جبرية فتكون ماشا الله ان يكون ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها ثم تكون ملكا جبرية فتكون ماشا الله ان تكون شم يرفعها اذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. (متد احر، ج.٣٠ من ١٤٠٣)

تعليق شعيب الارنؤط: اسناده حسن

ترجمہ:رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایاتم میں نبوت ہوگی۔ جب تک الله تعالی چاہیں گے رہے گی۔ بھر جب اسکو فتم فرمانا چاہیں گے فتم فرمادینگے۔ اسکے بعد خلافت علی منہاج النبوة ہوگی۔ جب تک الله تعالی چاہیں گے دتم فرمادینگے۔ بھر جب اسکو فتم فرمانا چاہیں گے دتم فرمادینگے۔ پھر خالم بادشاہت ہوگی۔ جب تک الله تعالی چاہیں گے رہے گی چھر جب اسکو فتم فرمانا چاہیں گے رہے گی چھر جب اسکو فتم فرمانا چاہیں گے رہے گی چھر جب اسکو فتم فرمانا چاہیں گے رہے گی چھر جب اسکو فتم فرمانا چاہیں گے رہے گی چھر جب اسکو فتم فرمانا چاہیں گے رہے گی چھر جب کے الله تعالی چاہیں گے رہے گی چھر

جب اسكونتم فرمانا جابي مح فتم فرمادينك \_

عن ابى عبيدة ومعاذبن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الامر بدأ نبو ـ ق ورحمة ثم يكون خلافة ورحمة ثم ملكا عضوضا ثم كائن جبرية وعتوا وفسادا في الارض يستحلون الحريو والفروج والخمور يرزقون على ذلك وينصرون حتى يلقو الله . (شعب الايمان ميني من من ١٢٠)

ترجمہ: حضرت ابوعبیدہ اور معاذ این جبل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' اسلام کی ابتدا نبوت ورحمت سے ہوئی، پھر خلافت رحمت ہوگ، پھر کاٹ کھانے والی بادشا ہت ہوگی پھر جابر بادشا ہت ہوگی، اور سرکشی وفساد سے زمین مجر جائے گی۔ وہ لوگ ریشم، زنا اور شراب کو حلال کرلیس کے، اس پرانکورزق دیا جائے گا اور انکی مدد کی جائے گی۔

قائدہ:ان دونوں احادیث کے مطابق ہم جس دور سے گذرر ہے ہیں بید فساد فی الارض کا دور ہے۔اللہ تعالیٰ کی زمین پر حاکمیت اعلیٰ (Sovereignty) اللہ تعالیٰ کی ہوئی چا ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ حاکمیت اعلیٰ انسانوں کے بنائے قانون کی ہوتو ایسی زمین فساد سے بحری ہوئی ہے۔ خلافت عثانیہ ٹوٹے کے بحد کا دور فساد فی الارض کا دور ہے۔لیکن بیدامت اب پھر سے ایسی خلافت قائم کرنے کی جانب بوروری ہے جو نبوت کے طریقے پر ہوگ۔ المحد للہ اسکا تاریب منایاں ہیں مجرصلی اللہ علیہ وسلم کے غلام خلافت کی اہمیت کو جھنے گئے ہیں اور یہودی طوائفوں کی منایاں ہیں مجرصلی اللہ علیہ وسلم کے غلام خلافت کی اہمیت کو جھنے گئے ہیں اور یہودی طوائفوں کی جن ''جہبوریت' کی حقیقت اینے سامنے کھل کرآ گئی ہے۔ چنا نچا تا اور پر کی عمر میں ہیں۔ کیونکہ آنا چا ہے خصوصاً این مسلمانوں کو جو اس وقت پچاس سال سے او پر کی عمر میں ہیں۔ کیونکہ انہوں نے مایوسیوں کا بڑا طویل دورو یکھا ہے۔ لیکن اب مایوس نہیں ہونا چا ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ایسے جواں ہمت پیدا کے ہیں جوتمام قومیتوں کے متحدہ بت' اقوام متحدہ' کو مسار

عن ابن عباسٌ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول هذاالامر نبوة ورحمة ثم يكون خلافة ورحمة ثم يكون ملكا ورحمة ثم يكون امارة ورحمة ثم يتكادمون عليها تكادم الحمير فعليكم بالجهاد وان افضل جهادكم الرباط وان افضل رباطكم عسقلان. (المجم الكبير:١١١٣٨)

قال الهيشمي:رواه الطبراني ورجاله ثقات

ترجمہ: حصرت عبداللہ ابن عباس تے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس معا ملے (اسلام) کی ابتداء میں نبوت ورحمت ہے۔ پھر خلافت ورحمت ہوگ ۔ پھر بادشاہت و رحمت ہوگی ۔ پھرامارت ورحمت ہوگی پھروہ اسکواس طرح دانتوں سے کا ٹیس کے جیسے گدھے ایک دوسرے کو کا ٹیتے ہیں، لہٰذاتم پر جہاد لازم ہے اور بہترین جہاد (جہاد کے راستے میں) بہرے داری ہے۔اور بہترین بہرہ داری عسقلان کی ہے۔

علامه ينثمي كتب بين كدائك افراد ثقة بين -

## آؤ.....کەمنزل يكارتى ہے!

آئ ہے آٹھ سال پہلے 2001 کے موہم سرما کے ابتدائی ایام میں کیا کوئی شخص کسی مجاہدگ اس پیشن گوئی پر یفین کرسکنا تھا کہ'' امریکا ہے جنگ کے لئے ہم اپنی مرضی کا میدان منتخب کریٹکے ،اورہم اس کواپی پیند کے میدان میں تھیٹ کرلا ٹھینگے۔''

انسان جب اپنے بیدا کرنے والے ہے دور بوجا تا ہے،اورغیب کی ہا تیں جاننے والے اپنے رب کیساتھ اسکارشتہ کمڑور ہوجا تا ہے،تو پھراس پرتقا ئق منکشف نہیں ہو کتے بلکدا ہے تجزیبے نگاروں پرشیاطین آتے ہیں جوائے ولوں میں وسوے ڈائکرائگی سوچوں کواغواءاور انگی عقلوں کو اپنے پاس بریٹمال بنالیتے ہیں۔البتہ جنگی سوچیس عالم الغیب کے رنگ میں رنگی ہوتی ہیں،اللہ تعالیٰ ان کواور انگی سوچوں کوسیح راستوں پرڈالدیتے ہیں خواہ تاریکی ،وصنداور غبار نے راہتے کتنے ہی وھند لے کروئے ہوں۔

یہ آج کی بات نبیں تاریخ انسانیت اس ظاہر و باطن کے معرکوں سے بھری پڑی ہے۔جس طرح حق و باطل کے معرکے میں باطل کے حصے میں ناکا می و نامرادی کے سوا پھے ندآیا، ای طرح ظاہر پرائیمان لانے والے جمیشہ دھو کہ کھاتے رہے۔

ہرانسان کے اندراللہ تعالیٰ نے سرکی دوآ تکھوں کے ساتھ ساتھ دل کے اندر بھی دوآ تکھیں پیدا فرمائی ہیں،سرکی آ تکھیں صرف ظاہر کو دیکھتی ہیں جبکہ دل میں موجود آ تکھیں چیزوں کی حقیقت تک پہنچ کرائے اندر تک جھا نک آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لئے اللہ تعالیٰ ہے بید عامانگا کرتے اللہم ارنبی الاشیاء کہما ھی۔اے اللہ بچھے چیزوں کو حقیقی صورت میں دکھایا کیجئے۔

سرگی آنگھوں سے تحروم ہوجانے والا اتنا قابل رقم نہیں جتنا کدول کی آنگھوں سے اندھا
ہوجانے والا قابل رقم ہے۔ کیونکد آپنے کتنے ہی سرکی آنگھوں کے اندھے ایسے دیکھے ہو تگے جو
اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے میں کا میاب ہوئے ،اور باوجود پجھ نظر ندآ نے کے وہ گنا ہول
سے صرف اسلئے رکے رہے کہ انکا ہا لک انکو دیکھے رہا ہے۔ اسکے برخلاف آپنے کتنے ہی ظاہر ک
آنگھیں رکھنے والوں کو دیکھا ہوگا ، جوسب پجھود کھنے کے بعد بھی اپنے پیدا کرنے والے کو بھی نہ پپچان سکے ،افسان اپنے پیدا کرنے والے کو بھی نہ پپچان سکے ،افسانیت اور شیطانیت کی جنگو تمیز نہ ہوگی ، جہالت اور علم میں جو فرق نہ کرسکے ،
اندھیرے اور اجالے کو نہ پبچان سکے اور چیکتے دیکتے اجالوں سے منھ موڑ کر ابلیس کے اندھیرے راستوں کے را ہی بن گئے ۔ان میں آ بکومفکر بھی ملینگے ، مقلم بھی ، واعظ وخطیب بھی ملینگے اور نوع و راستوں کے را ہی بن گئے ۔ان میں آ بکومفکر بھی ملینگے ، مقلم بھی ، واعظ وخطیب بھی ملینگے اور نوع و نقصان کا تج بدر کھنے والے تا چر بھی ۔صرف اسلئے کہ اپنے دل کی آنگھیں اندھی ہوگئی تھیں ۔ اور وہ

ایک قوم کہیں صحراء میں رہتی ہو، جہاں سیلاب کا کوئی خطرہ نہ ہو،اوران میں کا کوئی امین و صادق شخص وہاں بردی کشتی بنانا شروع کردے اور لوگوں کو آنیوالے سیلاب سے ڈرائے تو آپ انداز ولگا سکتے ہیں کہ ول کے اندھے اس شخص کے ساتھ کیا سلوک کرینگے۔ یہی کہ اسکانداق اڑایا جائيگا، اسكی عقل پرشک کیا جائيگا، شرير لونڈ ل کواسکے پيچھے لگا دیا جائيگا۔ کيول؟ صرف اسلئے کہ سر هن موجود ظاہری آنگھيس ہر طرف صحراد کھے رہی ہیں ، کہیں دور تک کوئی سندر ، کوئی ہڑا دریا نہیں۔ کبھی سیلاب بھی وہاں نہیں آتے۔ پھر'' اشرافیہ (Elite)' میں ہے بھی کوئی اس شخص کی تقد این نہیں کررہا۔ سوول کی آنگھول کے اندھے اس کشتی کی حقیقت کوئیس پہنچ سکتے۔ جبکہ وہ لوگ جنگے دل ود ماغ روشن ہیں ، سرکی آنگھول کے ساتھ ساتھ دل کی آنگھیں بھی شدرست وتو اناہیں ، اور اس شخص کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس نے بھی کسی سے جھوٹ نہیں بولا، بھی کسی کے ساتھ ہے ایمانی نہیں کی ، ہرایک کی بھلائی ہی اسکی زندگی کا مقصد ہے ، سویہ لوگ اس کی بات کو بچے مائیگے اگر چہ ظاہری آ ٹارا سکے نخالف ہی کیوں نہ ہوں۔

تاریخ خودایک جج ہے، یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرکے دنیا کے سامنے کردی ہے، سو
تاریخ کا فیصلہ اٹل رہا کہ عقل کے اندھے اس سیلاب میں ڈوب گئے اورا نکا نام ونشان بھی نہ رہا۔
جبکہ دوسرا طبقہ اس سیلاب سے بھی گیا اور روئے زمین پرنسل انسانی کی بقاء کا ذرایعہ بنا۔ بیط بقہ
حفزت نوح علیہ السلام پرائمان لاکرا تکی کشتی میں سوار ہوجانے والا طبقہ تھا۔ جبکہ خودکو مدبر ومفکر،
مشراف ومعزز سیجھنے والے صفحہ سمہتی ہے مناوعے گئے ، نہ انکی '' وانشوری'' کام آئی ، نہ انکے
اشراف ومعزز سیجھنے والے صفحہ سمہتی ہے مناوعے گئے ، نہ انکی '' دانشوری'' کام آئی ، نہ انکے
''س وعدے کو نال سکے جو حضزت نوح علیہ السلام ہے انکے دب نے کیا تھا۔

ذرا توم عاد کی تاریخ پڑھے۔ ایک ایسی تو م جوفن تغییر (Architecture) ہیں ترتی

رکے اپنے عروج کو پڑھ چکی ہو،اور تغییرات ہے متعلق تمام تر حفاظتی انتظامات کئے ہو۔ نہ کسی
وثمن کی ال تغییرات کے اندر تک رسائی ہو سکے اور نہ بی باہر ہے اسکوکوئی نقصان پہنچایا جا سکے بخرض
اپنی تغییرات ہے متعلق انکوکسی نقصان کا کوئی خوف و خدشہ نہ ہو۔ اگر انگی تغییرات کے بارے میں بیہ کہا
جائے کہ تمہیں تمہاری ان بلندو بالا اور پہاڑوں جیسی مضبوط عمارتوں میں بی تباہ کرویا جائے گا ہتو فاہری
نظروں ہے ان دیو بیکل عمارتوں کو دیکھنے والے ، اس میں استعمال شدہ میٹیر میل کا سائنشک تجویہ
کرنے والے بھلااس بات پر کیے یقین کر سکتے ہیں۔

لیکن یمال بھی تاریخ نے انکوائدھا ٹابت کیا۔اور توم عادا پی تمام ترترتی بن تغییر میں انتہائی مہارت ،زلزلہ پروف،شاک پروف اور برطرح کی تخریبی کاروائیوں سے تحفوظ تغییرات کے باوجود انہی عمارتوں میں عبرت کا نشان بناد نے گئے ،جن پرانکو بڑانا زتھا۔حالانکہ اللہ تعالی انکوائی عمارتوں ے باہر نکال کربھی مار سکتے تھے الیکن قیامت تک آنے والوں کو یہ سمجھانے کے لئے ، کہ تمہارے تجزیے لفاظی کے سواکوئی حقیقت نہیں رکھتے۔

سندنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کونمرود نے دیجتے الاؤیس پھینکا اور ظاہر بین سے بچھ بیٹھے کہ ہم نے اپنے معبودوں سے بغاوت کرنے والے ، اپنے بتوں کوتو ڈنے والے ابراہیم کوآگ میں جھونک کراسکی ہڈیوں تک کی راکھ بناڈالی لیکن حقیقت کیاتھی؟ ظاہر کے بالکل برعکس ۔ اللہ کے دشمن اور اسکے پیارے انبیا علیم السلام کے قاتل یمبودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوتختہ وار پر چڑھا کر میہ سمجھرلیا کہ ہم نے اسکو بھائی بھی دیدی ۔ لیکن ظاہری نگاہیں دھوکہ کھا گئیں اور آج تک اس دھوک میں مبتلاء ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دل کی آئے ہیں رکھنے والوں کو چھ سوسال بعد بتادیا کہ انکوسولی نہیں چڑھائی گئی بلکہ انکوآسانوں پر اٹھالیا گیا ہے ۔ سودل والے اس بات پر ایمان لائے حالانکہ میرسب

سردارانِ مکه عقل و دانش ، مدیر و فراست ، تجربه کار و جہاندیدہ سمجھے جانے والے ، ظاہری آنکھیں رکھنے والے صرف اسلئے دھو کہ کھاگئے کہ دل کی آنکھوں سے محروم تھے ، کبھی دل کی آنکھوں کوروش کرنے کی جبتو اور تزب بھی پیدا ندہوسکی۔ جبکہ حبشہ کا غلام .....کہ غلام کا صرف ذہن ہی غلام نہیں ہوتا بلکہ اسکا آقا اسکی سوچوں تک کواپنا پابند بنانے کی خواہش کرتا ہے ، لیکن دل روش ہوا اور ہوتا ہی چلاگیا۔

ابوجبل، جبکا سربھی بڑا تھا اورجسکواپنی عقل دوائش اور ذبانت و ذکاوت پر بھی بڑا ناز تھا، جمید عربی سلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شب کے تھوڑے سے جھے جس آسانوں پر چلے جانے اور خالق کا نئات سے ملا قات کرآنے کی خبر پر یقین نہ کر سکا... کیونکہ عقل اس بات کو کیے تنظیم کر سکتی تھی کہ اتنا طویل سفر ، بغیر کسی سواری کے کوئی انسان اتنی جلدی طے کر سکتا ہے ، سوا نکار کر بعیشا، غداق اڑانے لگا اور سمجھا کہ اسکے خلاف لوگوں کو بحر کانے ، اسکے دائے سے دو کئے کی بہترین بات اسکے باتھ لگ گئ ہے ، سوایک دل والے سے کہہ بیٹھا کہ اس شخص کے بارے بیس تمہارا کیا خیال ہے جو باتھ کہ کہ دہ درات آسانوں پر گیا اور اپنے رب سے ملا قات کر کے آیا ہے۔ دل والے نے پوچھا کون کہتا ہے اون کہتا ہے ۔ دل والے نے پوچھا کون کہتا ہے تا ابوجہل کہنے لگا تمہارا دوست۔ بلا تا مل تھدین کرؤ الی ...کہ معاملہ دل کا تھا عقل کا خبیس فرمایا وہ کبھی جھوٹ نبیس کہتے اگر انھوں نے ایسا کہا ہے تو ایسا بی ہے اس میں کوئی شک

مبیں۔ دل کا اندھاس جواب پر مزید اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا، اور تصدیق کرنے والاصدیق اکبر بن کر قیامت تک ایساروش ہوا کہ جس نے اس سے نبست جوڑئی وہ بھی روش ہوگیا، جس نے اس سے نفرت کی انکے دل بھی کالے کردئے گئے اورانکے چبرے بھی منح کردئے گئے۔ اسکے بعد جب سورہ روم کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، جن میں سطنت فارش کے روم پر غالب آ جانے کے ذکر کے بعد مید بیان ہے کہ روی مغلوب ہونے کے بعد جلد غالب آ جا کینگے۔ یہ آیات ایسے وقت میں نازل ہوئیں جس وقت اور میوں کو کمل شکست دے چکے تھے، ان نازل ہوئیں جس وقت اور رومیوں کا وارالسلطنت قسطنطنیہ فارس والوں کے حاصرے میں قارب علاقے۔

ا پسے وقت میں قرآن کریم کا بیاعلان کر عقریب روی فارس والوں پر عالب آ جا ٹیمنگے ، ونیا کے ظاہر برنظرر کھنے والوں کو'' زیمنی حقائق'' کے خلاف نظر آ رہا تھا، ٹیکن جنکے ول روشن تھے ،اور جو صرف دنیا کے ظاہر کود کی کر فیصلے کرنے کے بجائے دل کی آنکھوں سےنظر آ نیوالے حقائق کوسا منے ر کھ کر تجزیے کیا کرتے تھے، انھیں اس بات پرا تنایقین تھا کہ کا فرول کے سروار الی ابن خلف سے دی اونٹنیوں کی نشرط لگادی کے سات سال کے اندراندرروی فارس والوں پرغالب آ جا کیں گے۔ (واضح رہے کداسوفت تک شرط لگا ناحرام نہیں ہوا تھا) بیصدیت اکبر رضی اللہ عنہ تھے۔واپس آکر تی کریم صلی الله علیہ وسلم کواس بات کی اطلاع دی آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا که قرآن میں رومیوں کے عالب آنے کی مدت کے میان میں 'بضع'' کالفظ استعال ہوا ہے جسکے معنیٰ دی ہے کم کے میں ۔لہذاتم شرط کی مدت دوسال اضافہ کر کے نو سال طے کرواور شرط بھی بڑھاد و۔ چنانچہ صدیل اکبررضی اللہ عنہ نے واپس جا کرانی این خلف سے کہا کہ ہم دوسال کی مدت بھی بڑھاتے ہیں اور دس کے بچائے سواونٹ شرط میں رکھتے ہیں ۔الی ابن خلف تو دنیا کے ظاہری زمینی حقائق کو و کچور ہاتھا کہ جوحالت اس وقت رومیوں کی ہےائی حالت میں نوسال تو کیا سوسال تک غالب آنے کے بھی کوئی آ ٹارنظرنہیں آتے بلکہ عالب آ ناتو بہت دور ، رومیوں کے لئے تو ایناوجود بھالینا تجی مشکل ہور ہاہے ۔سوانے بیشرط قبول کر ٹی۔جبکہ دوسری جانب صدیقِ اکبررضی اللہ عنداس ے زیاد ہ مطلمئن تھے کہ جو بات ایکے نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ مجھی غلط نہیں ہوسکتی ،خواہ زيني ها كن تجي جي بول. پھر دنیانے دیکھا کہ یہاں بھی دل کی آٹکھیں رکھنے والوں کے تجزیے ہی درست ٹابت ہوئے جبکہ زینی حقائق کارٹالگانے والوں کے نصیب میں رسوائی ونا مرادی آئی۔

اس ظاہرہ باطن کی کھٹن کی ایک طویل تاریخ ہے بھٹی کہ بھی و باطل کی۔ چودہ سوسال پہلے مدینہ منورہ کے ساتھ والی پہاڑی جسکو جہل سلع کہا جاتا ہے اس چھوٹی می اسلامی ریاست کا آخری دفاع ہے۔ اسکے آگے خند قیس کھودی جارہی ہیں ، بھوک و تھکا و ث سے نڈھال امپر انشکر اور مجاہدین مخت زمین کا سینہ چاک کر کے اسکوا ہے لئے دفاعی لکیر بنانا چاہتے ہیں ، اس ریاست پراس کے دشن پڑھ دوڑے ہیں اور ہرطرف سے گھیرے ہوئے ہیں ، تشمیس کھا کر ، عہد و پیمان کیکر فلے ہیں کہاں نئے فہ ہب اور اور اسکے مانے والوں کو اس مرز بین ہیں وفن کر کے ہمیشہ کے لئے انکا و جود کہاں نئے فہ ہب اور اور اسکے مانے والوں کو اس مرز بین ہیں وفن کر کے ہمیشہ کے لئے انکا و جود منافقین بغلیں بجارہے ہیں ، کہاب ان مسلمانوں کو پیتہ چلے منادیکے۔ مدینہ منورہ کے اندر موجود منافقین بغلیں بجارہے ہیں ، کہاب ان مسلمانوں کو پیتہ چلے گا ، ہم انکو سمجھاتے تھے ، کہا تی طاقتور تو موں سے دشمنی مول لینا دائشمندی کا تقاضا نہیں ، افھوں نے جذبات میں آکر'' نہ ہنی تھا گی '' کو بھی نہیں دیکھا ، اور انکوا تھے دین نے دھو کے ہیں ڈالدیا ، اور انکوا جو امیر نے مروائی دیا۔ اب انگوکون بیا ہے گا؟

دومری جانب ہوک، پیاس، تھکاوٹ ،منافقین کی تیرونشر سے تیز باتیں اور سامنے سے

دشمن کالشکر جر ار امیر لشکر، بادی و رہبر، محرعر بی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں کدال لئے خندق

کھودنے میں مصروف ہیں۔کدال کی ایک ضرب بخت جنان پر پڑتی ہے نیان مبارک سے روم کی

فتح کے اشارات نگلتے ہیں، دوسری ضرب گئی ہے بھر روشی نگلتی ہے پھر ارشاد ہوتا ہے کہ کسری کے

خزانے عطا کروئے گئے۔ زمینی حقائق کیا ہیں اور زبانِ مبارک سے کیا ارشاد ہورہا ہے۔ زمینی

خائق کے پجاریوں کی زبانیں وہاں بھی چلیں، ہر چیز کوعقل وخرد پر تو لئے والوں نے وہاں بھی

جو بیوں اور تبصروں کے انبار لگادئے لیکن اہل دل نے اس بات پر اتنا سچا یقین کیا گویا وہ بیسب

اپنی آنگھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ اور جو اہل دل نے ویکھا وہی دنیا نے دیکھا۔ روم و فارس محمد

عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نوشی سے منور ہوئے۔

وہاں کے گئی کو ہے ، اسلام کی روشی سے منور ہوئے۔

سوآج اگر کوئی ول کی آ تکھیں رکھنے والا ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی غلام ، آپی محبت میں اپناسب کچھے قربان کردینے والا ، آپی امت کومظالم ومصائب سے بیجانے کے لئے اپنا عیش و

اے ایمان دالو! آخرابیا کیوں؟ کیاا یک موس کی بات کو جنلا کر کا فروں کے جھوٹے اور من گھڑت تجزیوں کے چکر میں بھنتے ہو؟ دل کی آنکھوں کوروٹن کر کے دیکھو، دنیا بدل رہی ہے، دنیا کی طاقعتیں بدل رہی میں۔وقت کے فرعون کل تک، جن مجاہدین کوکوئی حیثیت ہی ندد ہے تھے آج انکواس جنگ میں اپنا حریف ماننے ریمجور ہوئے ہیں۔

نو جوانو! زمانہ کروٹ لے رہاہے ،کل کے مظلوم جوظلم سہتے سہتے ظلم ہی کوا پنا نصیب اور مقدر سمجھ بیٹھے تھے ،آج الحکے ہاتھ ظالموں کی گرونوں پر ہیں اوروہ انہیں روز ذرج کررہے ہیں۔

ستبرواکتوبر 2001 میں امریکہ کو خدائی کا درجددینے والے مبصرین اور کالم نگارآج کہال ہیں؟ افسوں نے تو تو مسلم کو یہ یعین ولانے کی بیری کوشش کی تھی کہاں دور جدید میں و نیا کی تفدیر امریکہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسکو چاہے ماردے اور جسکو چاہے زندگی بخشدے ، جس سے راضی ہوجائے اس پر نعتوں کی بارش کردے اور جس سے ناراض ہوجائے اسکی روزی بندکر کے ان سے انکی سانسیں تک چھین لے۔ یہ ' روشن خیال' اپنے تجزیوں اور شعروں سے نعوذ باللہ بیر ثابت کرتے نظر آتے تھے ،گویا رہ کا نئات نے اپنی خدائی ، اپنی کبریائی ، جاہ و جلال ،شہنشا ہت و بادشاہت یہود یوں اور اسکے حواری انسانوں کے نفع اور بادشاہت یہود یوں اور اسکے حواری انسانوں کے نفع اور

نقصان کے مالک بن بیٹے ہوں اور محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا اب کوئی پرسانِ حال بی نہ ہو۔ افھوں نے اس افضل اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا اب کوئی پرسانِ حال بی نہ ہو۔ افھوں نے اس افضل اللہ کو اتنا ڈرایا جیسا کہ قر آن نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا: اِنَّمَا ذَٰلِکُہُ الشَّیْطانُ یُنْحُوِّ فُ اَو لِیّانَهُ فَلا تَخَافُو هُمُ وَ خَافُونِ اِنْ کُنْتُمُ مُوْمِنِین ترجمہ: اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہ یہ شیطان ہے جوابے دوستوں سے (مسلمانوں کو) ڈرا تا ہے سوتم ان سے مت ڈرنا اور مجھ بی سے ڈرنا اگرتم ایمان والے ہو۔

ظاہری اسباب پر ایمان لانے والے ،امریکی ٹیکنالوجی کو اس طرح بیان کرتے ہیں۔
(نعوذ باللہ) گویا کہ وہ اللہ کو عاجز کرکے رکھدیگی اور امریکن سیٹیلا ئٹ کے ہوتے ہوئے محمصلی
اللہ علیہ وسلم کا رب مجموسلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی مددوفصرت کے لئے آسان سے فرشتے نہیں
بھیج یائے گا۔وہ کہتے تھے جدید سیٹیلائٹ جو صحراو سمندر، زمین وفضاء ہر جگہ نظر رکھتے ہیں، انکی
جدیدترین فضائیہ 18-2, F-18 پن پائٹ بمباری کرتی ہے۔ بھلا بہ طالبان امریکہ
کامقابلہ کیے کرسکتے ہیں؟

بر فتح و شکست الله کی اختیار میں ہے۔ آج بھی سب کھھای رب کی مددے ہور ہاہے جس

يحا گاتجا.

نے بدر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آسان سے فرشتے بھیجے وہ آج اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لئے آسان سے فرشتے بھیج رہا ہے ، ورنہ کہال میہ نہتے ، ب سروسامان، درماندہ، لئے ہے تا فلے، جنگی کل جمع پونجی بھی لوٹ ل گئی تھی، اور کہاں وقت کی پوجا کی جانے والی قوت؟ جانے والی قوت؟

یہ سب رب زوالجلال کی کبریائی اور قدرت کا کرشہ ہے ، نہ تو کسی ملک کی مدد ہے اور نہ ہی کوئی ہیرونی ایداد ہے ۔ ہے گذشتہ آٹھ سال کس حال بیس طالبان اور مجاہدین نے گذارے ہے انکا رب ہی جا نتا ہے ، و نیا کی کوئی الیسی پریشانی نہیں جو ان سالوں میں انھوں نے نہ دیکھی ہو ۔ لیکن رب ذو الجلال کا تھم جہاد ہر حال بیس ہے ۔ ملکے ہو یالو بھل ، کمزور ہو یا طاقتور ، آسانیاں ہو یا پریشانیاں ، کوئی ساتھ دینے والا ہو یا نہ ہو ، ہر حال بیس دشمان اسلام سے جہاد کرنا ہے ۔ نہ جھکنا ہو اور نہ دینا ہے ۔ ور ان میں دشمان اسلام سے جہاد کرنا ہے ۔ نہ جھکنا ہو اور نہ کسی دشمی سے ڈرنا ہے ۔ سووہ جہاد میں گئے رہے ۔ اور اب اس قابل ہوگئے میں آنا ہے اور نہ کسی دشمی سے ڈرنا ہے ۔ سووہ جہاد میں گئے رہے ۔ اور اب اس قابل ہوگئے کہ جہاں چاہیں ، جب چاہیں اور جیسے چاہیں ابلیس کے دجال کے اتحاد یوں کو ماریں اور دنیا کو اور میں اور دنیا کو جو آئے دیکھو انکے خدائی پرتم ایمان لا ہیٹے ہوا پی آٹھوں سے انکے پر نچے اڑتے دیکھو، انکوذر کے ہوتے دیکھوا کے خدائی پرتم ایمان لا ہیٹے ہوا پی آٹھوں سے انکے پر نچے اڑتے دیکھو، انکوذر کے ہوتے دیکھوا کے خدائی پرتم ایمان لا ہیٹے ہوا پی آٹھوں سے انکے پر نچے اڑتے دیکھو، انکوذر کے ہوتے دیکھوا کے بر لے تاوان حاصل کرتے دیکھواور انکوخوف کے مارے بھا گنا اور چھیتا ہوا بھی دیکھو۔

یہ سرف اللہ کی مدد کے ذریعے ہوااور کسی کا کوئی دخل نہیں۔ جہاں تک مادی اسباب کا تعلق بہت و سے تو اسکی حقیقت یہ ہے کہ وہ جو ہتھیاراور جوطریقہ کاراستعال کررہے ہیں وہ انگی اپنی محنت و مشقت اور عسکری تربیتوں کا نتیجہ ہے۔ انھوں نے تمام وسائل خود پیدا کئے ۔ نئی نگی ایجادات کیس اور اللہ نے ای بیل برکت پیدا فرمادی۔ اللہ تعالی اپنے بندوں ہے بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہر ممکن تاری کر کے جہاد میں نکل کھڑے ہوں ، اسکے بعد مدوکر نا اللہ تعالی کے ذرب ہے۔ چنا نچہ عراق و افغانستان میں ہم و کھے رہے ہیں کہ امریکہ کی جدید میکنالوجی کے مقابلے میں مجاہدی کس طرح کا میابیاں حاصل کر رہے ہیں ہم وجودہ جہادی تحریکات میں مجاہدین نے دوطرح کی کاروائیوں کا میابیاں حاصل کر رہے ہیں ہم وجودہ جہادی تحریکات میں مجاہدین نے دوطرح کی کاروائیوں کا میابیاں حاصل کر رہے ہیں ہم وجودہ جہادی تحریکات میں مجاہدین نے دوطرح کی کاروائیوں اور دوسری ریموٹ کنٹرول سے مائن بلا سٹنگ۔

#### مجاہدین کی مائن کاروائیاں

ابتدائی دور ..... ابتداء میں امریکہ کے خلاف جوکاروائیاں کی جاتی تھیں وہ سادہ ریموٹ
کشرول کے ذریعے کی جاتی تھیں جگو مجاہدین خود تیار کرتے تھے۔الجمدللہ انہی سادہ سے ریموٹ
سے اللہ کے دشمنوں کوخوب نقصان پہنچایا گیا۔اس ریموٹ پر زیادہ سے زیادہ خرج پچاس روپے
آ تا تھا۔اسکے ساتھ جو بارودوغیرہ لگایا جاتا وہ بھی اس میں شامل کرلیں تو اس وقت پانچ سوروپ شے میں ایک مائن ایک مائن تیارہ و جاتی تھی۔اللہ کی مدد سے بیا یک مائن ایک امریکی گاڑی کے پر فچے ہوا میں
ایس اڑا دیتی تھی جسے سوکھا ہوا جو سا ہوا کے جھو تھے سے اڑ جاتا ہے۔اس ایک گاڑی میں کم از کم
بھی آپ کہیں تو پانچ امریکی فوتی ہوتے تھے۔ان پانچ امریکی فوجیوں کی جھی بوٹیاں مل
جاتیں اور بھی کوئی تا تک یاباز وہمی امریکی تابوتوں کی نہیت بنتا۔

ایک امریکی فوجی کے پاس ایک ایم 16 رائفل،ایک امریکی پستول،ایک میلمیك ،ایک اندهیرے میں دیکھنے والا چشم،ایک بتی فی ایس ضرور ہوتا ہے،اسکے علاوہ جو چھوٹے موٹے لواز ہات میں وہ الگ ہیں۔ ایک گروپ کے ساتھ ایک دورین (Binocular) ، ایک اندهیرے میں ویکھنے والی دورین،ایک ریخ فائنڈر (Range Finder) ایک سیٹیلائٹ فون،اورقیتی کھانے بینے کی اشیاء ہوتی ہیں۔

امریکی عموماً بمونی (Humvee) گاڑی استعال کرتے ہیں۔جس پر بیوی مشین گن گلی بوتی ہے۔ جس پر بیوی مشین گن گلی بوتی ہے۔ معرف بموی کی قیمت 65000 امریکی ڈالر ہے جبکہ جنگ کے دوران اس پر جو بیوی مشین گن اور دیگر ساز وسامان نصب ہوتا ہے اس صورت میں اس بموی کی قیمت ، ایک لاکھ چالیس ہزار امریکی ڈالر (140000) بیعنی ایک کروڑ بارہ لاکھ پاکتانی رویئے ہے۔ اس کا مارکیٹ ریٹ تین لاکھ امریکی ڈالر ہے۔

رائغل 16 M= ساڑھے تین لا کھروپے (مختاط قیمت) ایک عسکری دور بین کی عام قیمت=ڈیڑھ لا کھروپے ،ریخ فائنڈر=ڈ ھائی لا کھروپے .....نائٹ ویژن= تین لا کھروپے ، چشمے کی قیمت=ایک لا کھیچیس ہزارروپے ہے۔

جو بیلمٹ امریکی فوجی استعال کرتے ہیں یہ بھی کوئی عام ہیلمٹ نہیں ہوتا بلکداس کے ذریعے ہرفوجی، بگرام ائیر میں یا پیغا گون ہے رابطے میں رہتا ہے۔ نیز بعض ہیلمٹ کے اندر ویڈ یونون بھی ہوتا ہے جس میں وہ سیٹیلائٹ کی مدو سے مختلف جگہ کو براہ راست و کیے رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک بھوں کے جاہ ہونے سے مختاط اندازے کے مطابق دو کروڈ تر بین لا کھ بچھیئر بڑاررہ ہے (25375000) کا نقصان ہوا۔ جو پانچ فوجی اس میں بنتھا انکا خر چدا لگ اور جو زخی ہوااس پر جو بعد میں خر چدا ہے گاوہ الگ نیز اس کا روائی کے بعد بگرام ائیر میں سے طیارے از کراتے ہیں اور خوب بمباری کرتے ہیں بیخر چہمی اس میں شامل کر لیجئے ، پھر اسکے بعد بیلی کا پیز ان مرداروں کو اٹھانے آتے ہیں۔ اسکے علاوہ چھوٹی موٹی چیزیں اس سے الگ ہیں۔ جبکہ کہا ہم بائی نقصان الحمد للد نہ ہونے کے برابر ہے۔ کیونکہ زیادہ سے زیادہ پانچ ساتھی دور کسی جاہدین کا جائی نقصان الحمد للد نہ ہونے کے برابر ہے۔ کیونکہ زیادہ سے زیادہ پانچ ساتھی دور کسی جگہ جے پہر کہا تھا ہے ہیں۔ اورنگل جاتے ہیں۔
اب آپ کا نئات کے رب کی شان دیکھئے اور ٹھ صلی الند علیہ وسلم کے دین کی تھا نہت دیکھئے کہ اب آپ کا نئات کے رب کی شان دیکھئے اور ٹھ صلی الند علیہ وسلم کے دین کی تھا نہت دیکھئے کہ

کہاں ہاتھ سے تیار ہوئی مائن۔ بیسمادہ ریموٹ کچھ عرصے تک کام کرتے رہے لیکن جب امریکیوں کے ہاتھ بیانگ گئے تو انھوں نے اس کا تو ژکرلیا اور پھر کسی بھی قافلے کے گذرنے سے پہلے طیارہ آتا اوروہ تیز الیکٹرا تک لہریں جھوڑ کرمجاہدین کے لگے مائن کو پہلے ہی چٹا دیتا۔ اس طرح مجاہدین کی کاروا کیاں ناکام ہوجا تیں۔

دوسرادور اساس مرحلے میں مجاہدا نجینئر ول نے محنت کی اور ای ریموٹ کو جدید بنایا۔ اس میں کچھتبدیلیاں کیں۔ جس پر کچھٹر چہ آیا۔ یہ تقریباً دس روپے تھا۔ یہ انجینئر ساتھی اس ریموٹ کو کاروائی میں چیک کرنے کے لئے لے گئے اور بارود کے ساتھ ، امریکیوں کے راستے پرنصب کردیا گیا۔ اللہ کے تقم کے مطابق مادی اسباب انھوں نے اختیار کر لئے بتھا ور جو پکھان سے بن سکتا تھا وہ کیا۔ اب اللہ تی پرتوکل اور ای ذات کا سہارا تھا۔ چنا نچے سب کی زبانوں پراللہ تی اللہ تھا۔ جیسے وقت گزر رہا تھا ان اللہ تھا اس کے دل کی دھڑ کئیں بھی تیز ہوتی جاتی تھیں ، ان دھڑ کنوں سے بھی 'اللہ اللہ '' بی نکل رہا تھا۔ ساس ورد کی شدت اللہ والے بی جان سکتے ہیں ۔۔۔۔۔ ونیا والوں کے لئے ایک گھر کا درد ہارٹ فیل کا سب بن جاتا ہے ذرا اس ورد کا اندازہ سیجھے ایک گھر کا درد نہیں بلکہ ۔۔۔ ایک ارد کھے جوتمام امت

کاغم اٹھائے گھرتے ہیں .... فضاء میں امریکی طیارے آئے دنیا کی جدید تیکنالو جی کے حامل اس میں اور کیا افکاہم پلے نہیں .... ان فریوں نے جتنی بھی محنت کی ہولیکن کہاں مرتخ پے کمندیں والے النے والے اور کہاں ہے بھی چتوں کے نیچے بیٹھنے والے ....لیکن بید مقابلہ وسائل ہے وسائل ہے وسائل اس اسلیب کا نہیں تھا .... ہم مقابلہ وسائل کا روحانیت ہے ،تو کل کا مادیت ہے .... اسلیارے تیز اہریں چیوڑ نے گئے ..... تمام ساتھیوں کی نظریں سؤک پر گئی تھیں .... آیا محنت کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ..... اللہ نے اپنے کمزور بندوں پر رقم فرمایا .. سرئک پر نصب کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ..... اللہ نے اپنا طمینان کر کے واپس چلی گئی ... کیان مجاہدی پر نصب اللہ کے اپنی بھی مجی صبر کی ایک اور منزل باتی تھی ... اب امریکی قافلہ کی میں ایک گڑری گذری ... ووسری ... تیسری ... جس مجاہدے ہاتھ میں وائر کیس تھا اس نے اور منزل باتی تھی ... تیسری ... جس مجاہدے ہاتھ میں وائر کیس تھا اس نے دو ہار بٹن و بائے ... پھراپئی شہادت کی انگی مطلوبہ بٹن پر رکھی کی اور جتنی دعا کیں یاد تھی ساری پڑھ و و ہار بٹن و بائر ہیں اور جتنی دعا کیں یاد تھی ساری پڑھ و الیں ... بھی ہوں میں اڑ ہے ... ادھر سب کی زبان سے تھیر کا فعرہ بائد ہوا ... بچر بہ کامیاب تھا ... تو کل مینالو جی برغالب آئے ۔.. ادھر سب کی زبان سے تھیر کا فعرہ بائد ہوا ... بچر بہ کامیاب تھا ... تو کل میکنالو جی برغالب آئے ۔.. ادھر سب کی زبان سے تھیر کا فعرہ بائد ہوا ... بچر بہ کامیاب تھا ... تو کل میکنالو جی برغالب آئے ۔.. دوسر کی زبان سے تھیر کا فعرہ بائد ہوا ... بچر بہ کامیاب تھا ... تو کل

ان انجینئر ساتھیوں نے دن رات بیر یموٹ بنا کرسار ہےافغانستان میں مجاہرین وطالبان کو پہنچائے اور دوسال تک کامیاب کاروا ئیال کرتے رہے۔

تیرا دور ...... 2008 ، یس امریکیوں نے اس ریموٹ کو جام کرتے والے آلات سے ناکارہ بنادیا لیکن حوصلے بلند ہوں اور منزل بے نظر ہوتو جنگوں میں بیاتر چڑھاؤ کوئی معنی نہیں رکھتے ۔ بجاہدا نجینئر وں نے ابناکام شروع کر دیالیکن بجاہدین کے پاس فوری اس کا تو زئیس تھا جبکہ بیام میکیوں کے شکار کرنے کا میزن تھا۔ موسم بہار کے ساتھ ہی طالبان و بجاہدین امریکی در ندوں کا شکار کرنے نکل جاتے ہیں ... چنا نچہ کا روائیاں روک دینے کا مطلب تھا کہ الحظے میزن تک انظار .... سواس بارترتی کے بجائے پیچھے کی طرف گئی اور ریموٹ کا استعمال ہی چھوڑ دیا ... گاڑیوں کو اڑا نے کی کاروائیاں بغیر ریموٹ کے ... تفصیل کا یہاں موقع نہیں ... پہلی ہی کاروائی میں الحمد کلہ وی وی کی کروائی میں الحمد کلہ وی وی کے جامر ناکارہ ہوئے ۔ جب کلہ وی وی میں کروگئی .... اس طرح امریکیوں کے جامر ناکارہ ہوئے ۔ جب کک سے دیوائے کاروائیاں

انجام دیے رہے۔

کچے عرصے میں بی اللہ کی مدو سے الجیئر نے نے ریموٹ تیار کر لئے اور تجربات کر کے میدانوں تک پہنچاد ئے .... یہاں بھی امریکیوں کوشکست اٹھانی پڑی۔

#### عراق

عراق میں مائن کاروائیوں ہے نیجنے کے لئے امریکہ نے مائن پوشانے والی ( Blaster ) فصوصی گاڑیاں بھوا کیں تھیں۔ان گاڑیوں میں انتہائی جدید بیشر اسکینر اور ڈیمیکٹر نصب تھے جو زیر زمین کسی بھی مائن وغیرہ کا پند نگالیتے تھے۔ یہ نظام گاڑی کے آگے گے بلیڈ (بلڈوزرکی طرح) میں نصب تھاجو گاڑی کے ٹائر مائن پر پہنچ ہے پہلے ہی مائن کا پند لگالیتا تھا۔ پھراسکو ناکارہ بنانے کی صلاحیت بھی ان گاڑیوں میں تھی۔شروع میں امریکیوں کو کامیا بی ملی تھا۔ پھراسکو ناکارہ بنانے کی صلاحیت بھی ان گاڑیوں میں تھی۔شروع میں امریکیوں کو کامیا بی ملی تھا۔ پھراسکو ناکارہ بنانے کی صلاحیت بھی ان گاڑیوں میں آجینئر وں نے محنت کر کے اسکا تو ٹر پیدا کر لیا، انھوں نے مائن کے ساتھ ایک چھوٹے ہے مرکٹ کا اضافہ کر کے انگر مینر اور اسکینر کو اندھا کر دیا۔ان گاڑیوں کا کام آگر چے بھی نے سرکٹ کا اضافہ کر کے انگر کے انگر کے انگر کے ان گاڑیوں کو تاہ کیا۔ یہ کل کر دیا۔ اور چن چن کر ان گاڑیوں کو تاہ کیا۔ یہ کل بینتیس گاڑیاں تھیں جنکا کہاڑ اٹھا کر عراق بچوں نے کہاڑیوں کو تاہ دیا۔ یہ کل مینتیس گاڑیاں تھیں جنکا کہاڑ اٹھا کر عراق بچوں نے کہاڑیوں کو تاہ دیا۔ایک گاڑی کی قیت سات سو بڑارڈالر = 56 گروڑر دو ہے تھی۔

## فدائي كاروائيال

مائن کاروائیوں کے علاوہ فدائی کاروائیاں ہیں جنگا کوئی تو ڑبی د جال کے پائی نہیں ہے۔
معدے سے سوچنے والے اور پیٹ کی نظر سے مجاہدین کا دیکھنے والے کہتے ہیں کہ بیسب بے
روزگاراورغربت کے مارے لوگ ہیں... محرصلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدوں کو بھی ایرانیوں نے بھی کہا
تخا...... کیا جہیں قبط اور فاقول نے مکہ سے باہر نگالا ہے.... کسی نے بھوکے سے بوچھا دواور دو
کتنے ... بولا پانچ روٹی ... سوان بیٹ کے بھوکوں کو کہنے دیجئے جو بھی کہیں کہ میہ ہر چیز کو بیٹ کی
نظر سے بی و کیکھتے ہیں آئی زباغیں جاتی رہیں... یہاں تک کہ شریعت اسکے بارے میں کوئی فیصلہ
کردے ....

فدائی کاروائیوں کے علاوہ و تیمن کا گانا استھے کیمپوں پر چڑھائی کرنا اور میزائل جملے
وغیرہ بھی جاری ہیں۔اللہ تعالی نے 2007 کے بعد میدانِ جنگ میں بہت کا میا بیوں سے
نواز اہے۔2008 میں قندھار جیل تو ژکر طالبان کوآزاد کرانے کی کاروائی عسکری تاریخ کی انوکھی
اور دلچیپ مثال ہے۔اس کاروائی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قندھار جیسے شہر میں وجال کے
اتحاد یوں کا کتنا کنٹرول ہے۔امر کمی اپنے کیمپوں تک محدود ہیں۔اگر کیمپ سے باہر نگلتے ہیں تو
کسی بھی جانب سے فائر نگ شروع ہوجاتی ہے۔قندھار شہر میں وجالی اتحادی فوج کے بجائے
طالبان گشت کرتے ہیں۔کا بل میں سیرینا ہوئی پر عملہ اور ڈک چینی کی موجودگی ہیں بگرام انٹر ہیں
پر حملہ، بھارتی سفارت خانے پر کا میاب کاروائی جس میں بھارتی اعلی افسران مارے گئے (اور

### قندھارجيل کاروائي.....زنده فدائي

قندھار جنل کی کاروائی اور کامیا بی سے تمام طالبان قید یوں کو نکال کر لے جانا تھی اللہ کی مدد متحی اہلِ ایمان کے ایمان کو تازہ کرنے کے لئے بیدروداد ایک مجاہد کی زبانی جوامی نے راقم کو سنائی بقل کررہے ہیں۔ بیرمجاہد کافی عرصے ہے اس جیل میں تھے۔ انکی ربائی کے لئے ساتھیوں نے ہرممکن کوشش کی۔ پانچ کا کھرو پٹے میں قندھار کے ایک اعلیٰ افسر سے بات بھی ہوئی لیکن عین وقت پرامریکی آ دھمکے۔ اللہ تعالیٰ انکومفت میں بی آزاد کرانا چاہتے تھے۔

'' بجھے اور میرے چار پانچ ساتھیوں کو طالبان قیادت کی جانب ہے گئی ون پہلے اطلاع دیدی گئی تھی کہ ہم لوگ تیار ہیں اور اندر موجود پہرے داروں سے تمثیں ۔ باہر سے میرے پاس پیٹل پہنچاد یا گیا۔ جیل کے قریب ایک اور علاقہ تھا جہاں اتحادی فوج موجود تھی۔ اور براہ راست جیل پر جملے کی صورت میں وہ فوج بیجھے ہے آ کر جملے کو ناکام بناد بی قدھار شہر میں بڑی تعداد میں امر کی اور ناٹو فوج موجود رہتی ہے۔ اس طرف ہے بھی طالبان کو خطرہ تھا۔ چنانچ طالبان نے مختلف گروپ بناد کے ۔ اس طرف سے بھی طالبان کو خطرہ تھا۔ چنانچ طالبان نے مختلف گروپ بناد کے ۔ ایک گروپ نے جیل کے قریب والے علاقے پر جملہ کردیا۔ دوسرا گروپ قدھار شہر سے جیل کی سمت آنے والے راستوں پر گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ لیکن میں تھا چنانچ طالبان طالبان نے اپنے مجبروں کے ذریعیاس دن قدھار گورنر تک بیاطلاع پہنچادی کہ آج رات طالبان علی البان نے اپنے مجبروں کے ذریعیاس دن قدھار گورنر تک بیاطلاع پہنچادی کہ آج رات طالبان بہت بڑا حملہ کرکے گورنر ہاؤی پر قبضہ کرنے والے ہیں۔ آپ جانے ہیں گوریلا جنگ نفسیاتی

جنگ ہوتی ہے۔اور نفسیاتی اعتبار ہے افغانستان میں امریکہ سمیت ناٹو اور اتحادی افواج کی صورت حال بہت فراب ہے۔ چنا نچے قندھار والوں کواپنی فکر پڑگئی۔

طالبان نے جیل پرحملہ کرنے والے گروپ کو پہلے ہی متعین ایک جگہ پہنچادیا تھا۔ شام گذری ..... ہرروز کی طرح اندھیرے اتر نے شروع ہوئے۔ول میں بار بار خیال آتا.... شاید سے جیل کی آخری رات ہو منصوبے کے مطابق پہلے دوسرے گروپ کو قریب والے علاقے پر حملہ کرنا تھا۔ اندر ہم یانچ ساتھیوں نے اپنی منصوبہ بندی مکمل کر لی تھی کہ کس طرح اندر کے بہروں داروں ے نمٹنا ہے اور کس طرح قیدی ساتھیوں کو نکالنا ہے....جم انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ فائرنگ کی آوازیں شروع ہوگئیں ۔اسکا مطلب تھا کہ ابتھوڑی دیر کے بعد طالبان کوجیل کے ہاہر پہنچ جانا جا ہے تھا۔ جیل پر حملے کے منصوبے میں پہلے بدتھا کہ جیل کے قریب والے علاقے پر طالبان كادوامر كروپ حمله كريكاتا كه انكواى جگه روكا جائيكے ۔ اسكے بعداس طرف جيل والا گروپ مركزي وروازے والے پیرے داروں پر فائزنگ شروع کر بگاتا کے فدائی بارودے بھرے (ک کوجیل کے مرکزی دروازے تک لے جا کر پھٹا سکے۔اسکے بعد طالبان جیل پربلہ بولتے۔جیل کے باہرے فائزنگ کی آوازیں شروع ہو گئیں۔ پہرے داروں نے بھی فائزنگ شروع کردی۔لیکن اب اس فائرنگ کو یا ﷺ منٹ ہو گئے تھے جسکا مطلب تھا کہ معاملہ گڑ بڑے۔ یا تو فدائی ساتھی پہلے ہی شہید ہوگیا تھایا گرفتار....جیل میں موجود تمام پہرے داروں نے مرکزی دروازے کی طرف بھا گنا شروع کردیا۔افھیںاطلاع ہوگئی تھی کہ ایکٹرک دروازے پر کھڑا ہے۔دومنٹ بعدی زمین ٹل گئی اورایک بڑے شعلے نے پوری جیل کومنور کرویا۔ اسکے ساتھ ہی طالبان کی جانب سے فائر تگ شروع ہوگئی۔جن میں محاری مشین گنیں،اور دیواروں میں سوراخ کرنے والے میزائل مسلسل والفے جارے تھے۔

اندرموجوداکشر پہرے دارمرکزی دروازے کی جانب پہلے ہی بھاگ گئے تھے۔اندرصرف تین چار پہرے دارباتی تھے۔ بیٹ کی جہم بھرنے کی خاطر محرصلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کرنے والے الزنے کا حوصلہ کم ہی رکھتے ہیں۔ ہیں نے اپنے پیفل سے اپنے کرے پر لگا تالا تو زاراتے ہیں باقی ساتھی بھی ہیرکوں سے باہر تھے۔ جس پہرے دارکے پاس چا بیال تھیں اس نے ہمارے باتھوں میں پہرے دارکے پاس چا بیال تھیں اس نے ہمارے باتھوں میں پہتول د کھے کرفورا تمام ہیرکوں کی چا بیال ہمیں دیدیں۔ایک پہرے دار

نے پیچھڑ ہونی اسکوہ ہیں شوٹ کردیا۔ اب ہوا مسکلہ پی کا کہ قیدیوں کی اتن ہوئی تعداد کو کنٹرول کرنا آسان نہ تھا۔ چتا نچہ تالے کھولنے سے ہر بیرک بیس بند ساتھیوں کو ہم نے اطمینان ولادیا کہ طالبان باہر موجود ہیں اور سب کوآ زاد کرا کر ساتھ لے جا کیں گے بھر ہم یا نچوں ساتھی جلدی جلدی تمام بیرکوں کے تالے کھولنے گے۔ وقت کم تھا۔ اور کام زیادہ۔ اسنے بیس باہر موجود طالبان مرکزی دروازے والی جانب سے (جواب زیس بور پکا تھا) اندر آنا شروع ہوگئے۔ اسکے علاوہ کئی اطراف کی دیوار کو بھی میزائلوں سے تو ڈویا گیا تھا۔ باہرا تحادیوں کا ایک ٹرک طالبان کے باتھ لگ گیا تھا۔ پچھ ساتھیوں کو اس بیس بھادیا گیا ۔ لیکن ابھی ہوئی تعداد بیدل چلی جاتی ہی ۔ رات دھرے دیے رہے دیرے وقتا کہ امر کی طیارے تھی۔ رات دھرے دیتے سب بہلا کام قر بی طالب نے بی پہنیا تھا جہاں جاکر چھپا جاسکے۔ اللہ کی ۔ رات دھرے دیتے کے سبح نمودار ہونے والی تھی۔ طیارے فضاؤں میں چھھاڑ رہے تھے۔ اللہ کرکے وہاں گئی گئے ۔ سبح نمودار ہونے والی تھی۔ طیارے فضاؤں میں چھھاڑ رہے تھے۔ اللہ کی دہاں سے آگے سفر جاری نہیں رکھا جاسکا تھا۔

# فدائی زندہ ہے

وہ ٹرک ہے کودا اور پیچھے طالبان کی طرف بھاگ کر انھیں صورت حال ہے آگاہ کیا۔ انھوں نے فورااس ٹرک پر فائزنگ شروع کر دی۔ جسکے بیتیج میں ٹرک میں مجرا ہارود بھٹ گیا۔اس قدائی کی بات من کراب و وبات میری تبھے میں آگئی کہ ٹرک دیرے کیوں پھٹا۔اسکے دیرے سیٹنے ے دوفا کدے ہوئے۔ایک تو فدائی نیج گیااور دوسراجیل کے مختلف حصوں میں موجود تمام پہرے دارم کزی دروازے پر جمع ہو گئے اور ٹرک کے دھائے میں سر گئے۔

ریقندهار جمل کی روداد ہے۔ جہاد کے رائے میں اس طرح اللہ کی مدوقد م قدم پرد کیھنے کو ملتی ہے۔ امریکہ جیسی وسائل ہے لیس قوت کا مقابلہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد ہے ہی ممکن ہوا۔ اس بات کو جہاد میں لڑنے والا ہرمجاہدا تھی طرح سمحتا ہے۔

ظاہر بین اب بھی اس حقیقت کوتسلیم نہیں کرینگے اور جس طرف مغربی میڈیا آئی سوچوں کا رخ موڑ دیگا دوای کا دردشروع کردینگے، پھرآپ دیکھیں گے کہ کس تیزی کے ساتھ میداللہ کی مدد کو کسی کا فرملک کی مدد قرار دیکر جہاد کے شمرات ونتائج پراپٹی افواہوں کا غبار ڈالنا چاہیں گے۔

#### خراسان سے کا لے جھنڈے

عن ابن مسعود رض الله عنه قال قال: ينيما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذقال: يجنى قوم من هاهناو أشار بيده نحوالمشرق أصحاب رايات سود يسألون الحق قلا يعطون مرتين أوثلاثا فيقاتلون فيصرون فيعطون ماسألوا فلا يقبلونه حتى يه فعو ماإلى رجل من أهل بيتى فيملأها عدلا كما ملتوها ظلماً فمن أدرك ذالك منكم ليأتهم ولو حبوا على الثلج. (الإمرالية)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''اس طرف ہے ایک قوم آئے گی اور اپنے ہاتھ ہے مشرق کی جانب اشارہ فرمایا کالے جھنڈوں والے (ہوں گے) وہ حق مانگیں گے تو وہ (موجودہ حکمران) نہیں ویں گے دومر تبہ یا تین مرتبہ چنا نچے وہ جنگ کریں گے سووہ کا مران ہول گے۔ پس وہ ان کو (حق ) دیں گے لیکن اس کو وہ قبول نہیں کریں گے یہاں تک کہ وہ اس (حق مراد امارت) کو میرے اہل ہیت میں سے ایک شخص کو دیدیں گے ۔ تو وہ اس (زمین) کو عدل وافساف سے ایک خص کو دیدیں گے ۔ تو وہ اس (زمین) کو عدل وافساف سے ایک خواہ برف پر گھسٹ کرآ ناپڑے۔

کے پاس خور آجائے خواہ برف پر گھسٹ کرآ ناپڑے۔

کے پاس خور آجائے خواہ برف پر گھسٹ کرآ ناپڑے۔

حضرت حسن سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو (مستقبل میں) پیش آنیوالی مسیبتوں کا ذکر کیا۔ یہائٹک کہ اللہ تعالی شرق سے کالے جھنڈ ہے بھیجے دیں۔ جس نے ان کالے جھنڈوں (والوں) کی مدد کی اللہ اسکی مدد کریگا اور جس نے ان کوچھوڑ دیا (یعنی انگی مدد نہ کی) اللہ اسکوچھوڑ دیگا۔ (پھر)وہ کالے جھنڈے والے اس شخص کے پاس آئینگے جو میرا ہمنام ہوگا۔ اور اپنی امارت اس (میرے ہمنام) کو سونپ دینگے۔ چنا نچہ اللہ تعالی انگی مدد وتصرت فرما کمنگے۔ (الفتن نعیم بن جماد: 860)

بيديث مرسل ہے۔

عن عبد الله بن مسعودٌ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجىء رأيات سود من قبل المشرق وتخوض الخيل في الدماء الى ثند وتها وفيه يزيد بن أبي زياد وهولين وبقية رجاله ثقات (مجمع الزوائد)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ آبن متعود ہے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' مشرق کی جانب ہے کا لے جھتڈے آئیں گے اور ( حالت میہ ہوگی کہ ) گھوڑے سینے تک خون میں ڈویے ہوں گئے''۔

ال روايت يل يزيدان الى زيادراوى لين ين اور باقى راوى تقديس ـ

خالد بن معدان فر ماتے ہیں ہے کہ جبتم رمضان کے مہینے میں مشرق کی جانب آسمان میں آگ کاستون دیکھوتو جتنا کھاناتم اکٹھا کرسکوکر لیٹا کیونکہ بیسال بھوک کا سال ہوگا۔ (الفتن قیم بن جاد:627)

فائدہ ..... آگ کے ستون سے کیا مراد ہے؟ بیاور کئی دیگرروایات میں کچھا ہے الفاظ استعال ہوئے میں جو آخری جنگوں میں خطرناک ہتھیاروں کے استعال کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔

عمر بن مرة الجملی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحافی ہیں فرماتے ہیں خراسان سے
کا لے جھنڈ سے ضرور نگلیں گے بہاں تک کہ ایکے گھوڑ ہے اس زیتون کے درخت کے ساتھ
ہاند ھے جا کیگئے جولہیا اور حرستا کے درمیان ہے۔ (راوی کہتے ہیں ) ہم نے کہاان دوجگہوں کے
درمیان تو ایک بھی زیتون کا درخت نہیں ہے۔ انھوں نے فرمایا ان دونوں جگہوں کے درمیان
زیتون لگائے جائیں گے بہاں تک کے دو (کا لے جھنڈوں والے) یہاں آکینگے اوراپے گھوڑوں

کوا کے ساتھ باندھیں گے۔(الفتن تعیم بن حماد:861)اس مین دلید بن مسلم ہیں اور انھوں نے عن سے روایت کی ہے۔ چنانچے میرروایت ضعیف ہے۔

محد بن حنیفہ "نے فرمایا بنوعہاس کے جھنڈ نے تکلیں گے پھر خراساں سے دوسرے کالے جسنڈ نے تکلیں گے ان کے براول دستہ پرایک شخص کمانڈ رہوں گے جنگو شعیب بن صالح بن شعیب کہا جاتا ہوگا جو کہ قبیلہ ہ بنو تمیم سے ہوں گے ۔ بیر ( کالے جہنڈ ول والے ) سفیانی کے لوگوں کو شکست دیں گے یہاں تک کہ بیت المقدی آئینگے اور اپنی امارت مہدی کو سونپ دیں گے اور ان کو شام سے تین سوکی کمک آئیگی ان کے نظے اور امارت مہدی کوسونپ نے درمیان بہتر الے میپیوں کا عرصہ ہوگا۔ ( الفتن : ۱۵ می اس میں عبد الکریم بن ابی اس دوایت کی ہے نیز اس میں عبد الکریم بن ابی میں جو کہ ضعیف ہیں۔

نوٹ:خراسان سے نگلتے والے کا لے جینڈول کے بارے میں آفصیانی'' تیسر کی جنگ عظیم اور وجال''میں دیکھ سکتے ہیں۔

# سفیانی کی نئیہال.... بنوکلب کہاں ہیں

حضرت ارطاق نے فرمایا'' سفیانی ٹانی کے زمانے میں الحصد ۃ ( کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز ) ہوگی ( بیدا واز الیمی ہوگی ) کہ ہرتو م یہی سمجھ گی کہ ان کے قریب والے تباہ ہوئے ہیں۔ محقق احمد بن شعبان کے نزدیک اس کی سند لاہا س بدر ہے کی ہے۔

حضرت ارطاۃ نے فرمایا سفیانی کوفہ میں داخل ہوگا۔ تین دن تک وہاں وشمنوں کو قیدی
بنائے رکھے گا اور ساٹھ ہزاراہل کوفہ کوفل کرے گا کچر یمبال اٹھارہ را تیں قیام کرے گا ان کے
اموال تفسیم کرے گا اس کا کوفہ میں داخل ہونا ترکوں اور اہل مغرب سے قرقسیاء کے مقام پر جنگ
کرنے کے بعد ہوگا۔ ان میں ایک جماعت خراسان لوٹ جائے گی رسفیانی کالشکرۃ نیگا قلعوں کو
گراتا ہوا کوفہ میں داخل ہوجائے گا اور خراساں والوں کوطلب کریگا اور خراساں میں ایک قوم کا
ظہور ہوگا جو مہدی کی وعوت و گی کچر سفیانی مدینہ کی جانب کشکر روانہ کریگا آل محمد کو قیدی بنائیگا
عبال تک کدان کو کوفہ پہنچا دیگا کچر مہدی اور منصور کوفہ سے فرار ہوکر نکل جا کیں گے اور سفیانی ان
دونوں کی تلاش میں کشکر روانہ کریگا سو جب مہدی اور منصور کہ پہنچ جا کیں گے تو سفیانی کالشکر مقام

''بیدا ہ'' میں اترے گا اور ان کو دھنسادیا جائے گا پجر مبدی تنظیں گے یہاں تک کہ مدینہ ہے گذریں گے جو وہاں بنی ہاشم ہوں گے ان کو نجات دلا کینٹے اور کالے جھنڈے آ کینٹے اور پانی پر اترینٹے کو فدیس موجود سفیانی کے لوگوں کو جب ان (کالے جھنڈے والوں) کے آنے گی خبر ملے گی تو وہ بھاگ جا کمیں گے بجروہ (مہدی) کو فہ میں آئینٹے اور وہاں موجود بنی ہاشم کو نجات دلا کینٹے اور کو فہ کے معززین تکلیں گے جمکو'' العصب'' کہا جاتا ہوگا ان کے پاس بہت تھوڑ ااسلحہ ہوگا اور ان میں ہے اہل بھرہ میں ایک شخص ہوگا بس پر (کوفہ والے) سفیانی کو پالینٹے اور کو فہ کے جوقیدی ان میں ہے ان کو چھڑ الینٹے اور کالے جھنڈے مہدی کی بیعت کیلئے جا کمیں گے۔ (انھیں: ۵۵۰)

### بنوكلبكون بين؟

امام مہدی کے خلاف سفیانی کے ساتھ اسکے ٹیہا لی بنوکلب کے لوگ زیادہ ہو تگے۔ بنوکلب قبیلہ تضاعہ کی شاخ ہے۔ دور جا ہلیت میں بنو کلب دومة الجندل، تبوک، اور دادی القری اور اطراف شام میں آگر آباد ہوئے تھے۔ بنوکلب موجودہ دور میں قبیلہ ''الشرارات' کے نام سے مشہور ہیں۔ جن محققین نے قبیلہ الشرارات کو بنوکلب کہا ہے ان میں شخ حمد الجاس شخ محمد البسام الشمی اور محمود شاکر شامل ہیں محمود شاکر شامل ہیں محمود شاکر نے الشرارات کا موجودہ مسکن سعودی عرب میں اردان کی مرحد کے نزدیک وادی سرحان کو بنایا ہے۔ علامہ شکیب ارسلان کی بھی میں تحقیق ہے کہ بنوکلب کو آئے کل الشرارات کہا جاتا ہے۔ التی خلاوہ علامہ روکس بن زائد العزیزی اور استاذ عبد الله بن قاسم النواق قابل ذکر ہیں۔ بین علاقہ ملاحہ کو سے برراضی ہے۔ امریکہ کے کہنے پرسعودی حکومت اس تمام علاقے کواردن کو دینے پرراضی ہے۔

#### علامات مهدي

عن على بن ابى طالب قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون فى آخر الزمان فتنة يحصل الناس فيها كما يحصل الذهب فى المعدن فلا تسبوا اهل الشام ولكن سبوا اشرارهم فان فيهم الابدال يوشك ان يرسل على اهل الشام سيب من السماء فيغرق جماعتهم حتى لو قاتلتهم الثعالب غلبتهم قعند ذلك يخرج خارج من اهل بيتى في ثلث رأيات المكتريقول لهم خمسة عشر الفا والمقلل يقول اثنا عشر اماراتهم أمت أمت يلقون سبع رأيات تحت كل رأية رجل يطلب الملك فيقتلهم الله جميعا ويرد الله الى المسلمين الفتهم ونعيمه موقاصيهم ودانيهم هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه وا فقه الذهبيّ (متدرك ما مم محتملية النابي :٨٢٥٨)

ترجہ: حضرت علی سے منقول ہے کہ آخری زمانے میں فتنے برپا ہو نے اورلوگ ان میں اس طرح حیت جائیں شام کو برامت کہو البتہ جولوگ ان میں چھانٹاجا تا ہے ۔ پس تم اہل شام کو برامت کہو البتہ جولوگ ان میں برے ہیں آئو برا کہو۔ ان میں اولیاء اللہ بھی ہیں عنقریب ان پر آسمان سے سلاب آئے گاجوائی جمعیت کو غرق کردے گا (وہ اسنے کمزور ہوجائیں گے ) کہ اگر ان پرلومڑیاں مجھی ہملہ کریں تو وہ بھی ان پر غالب آجا کیں گی۔ ایسے وقت میں میرے اہل بیت سے ایک شخص شمی ہملہ کریں تو وہ بھی ان پر غالب آجا کی گا۔ ایک شخص شمیر میں ہم ہم ہمانہ کو اس کے ماتھ آئے گا۔ ایک شکر کی تعداد کا اندازہ زیادہ سے زیادہ پندرہ ہزار اور کم ہے کم بارہ ہزار لگا جائے گا۔ ان کا علامتی لفظ اہمت اہمت ہوگا۔ وہ ساتھ جھنڈوں پر مشتمل فوق سے مقابلہ کرینگے۔ جن میں ہر جھنڈے کے تحت اثر نے والاحکومت کا طلبہ گار ہوگا۔ اللہ تعالی ان سب کو ساتھ کردے گا۔ اور مسلمانوں کے بعد تفرقہ کو مناگر ایکے اندرالفت بجردے گا اور انکو خوشحال سے سرفراز فربائے گا۔

حاکم نے اسکی سندکو محتیح قرار دیا ہے اور حافظ ذہی ؒ نے بھی اس انقاق کیا ہے۔ علی بن عبداللہ بن عباس قرماتے ہیں مہدی اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک کے سور ج کے ساتھ ایک نشانی طلوع نہ ہو۔ (مصنف عبدالرزاق ج:۱۱ ص:۳۷۳۔ جامع معمرا بن راشد ج:۳ ص:۱۳۳۔ الفتن نعیم بن جاد 905)

محقق احمد بن شعبان نے اس سند کولاباً س بقر اردیا ہے۔

ابن سیرین فرماتے ہیں کہ مہدی کا خروج اس وفت ہوگا جب ہرنو میں ہے سات ملّ ہوجا کیں۔(الفتن تعیم بن حماد:912)

محقق احمد بن شعبان نے اس سند کولایا س برقر اردیاہے۔

تھم بن نافع نے جراح سے انھول نے ارطاق سے روایت کی ہے۔ ارطاق نے فرمایالوگ

جب سنی اور عرفات میں ہو نیکے اور قبائل گروہ در گروہ ہوجا نیں گے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرنے کے '' سنواہم ہاراا میر فلال شخص ہے''۔ اسکے بعد دوسری آ واز آئے گی'' سنواہ سنواہ س (اعلان کرنے والے) نے جھوٹ کہا ہے۔'' اسکے بعد ایک اور آ واز ہوگی'' خبر دارا اس نے بچ کہا ہے''۔ پھر وہ (دونوں فریق) بخت لڑائی کرینگے۔ چنانچہ وہ گھوڑے کی زینوں کو اسلح کے طور پر استعمال کرینگے۔اور بھی زینوں والالشکر ہے۔اس وقت تم آ سمان میں کفامعلمۃ ویکھو گے۔ بخت جنگ ہوگی یہاں تک کداہل حق کے لشکر میں صرف اصحاب بدر کی تعداد کے برابر باتی رہ جا کہنگے ۔سووہ چلے جا کیں گئے بہاں تک کداہل حق کے احد ہے ہا تھے پر بیعت کر لینگے۔(النتن تیم بن تماد: 936) میلے جا کیں ہے۔۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فر ماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' مہدی میں اللہ تعالیٰ ایک رات میں (قیادت کی) صلاحیت بیدا فر مادینگے۔ (قر جی لفظ کی ساتھ علامہ البانی نے اس کوسیح کہا ہے۔ دیکھے سیح الجامع 6735)

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا برقل کی اولاد میں سے پانچویں کے دور میں گھسان کی جنگیس ہونگی۔روم پر برقل کی حکومت رہی ،اسکے بعد اسکا بیٹا تُسطة ابن برقل ،اسکے بعد اسکا بیٹا قسطنطین (Constantine) ابن قسطة پُھراسکا بیٹا اصطفان بن سطنطین حاکم ہوگا۔پُھرروم کی یادشاہت برقل کی اولاد سے نکل کرآل لیون (Lyon) کے پاس جلی جائے گی۔اور دوبارہ برقل کی اولا دمیں سے پانچویں کے پاس دوبارہ واپس آئے گی ، جسکے دور میں 'ملاح'' ہوگی۔ (الفتن تھیم بن تماد: 1223)

اسکی سندمرسل ہے۔

فائدہ .....روم پر ہرقل (Heraclius) کی حکومت ۱۴ تا ۱۸۳۸ عیسوی تک رہی۔
نبی کر بیم صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا میری امت میں ہے ایک جماعت بھرہ نا می جگہ میں
آئیگی چنانچہ دہاں ان کی تعداد اور باغات بہت زیادہ ہوجا کیں گے۔ پھر بنوقنطورہ آ کینگے۔ پس
مسلمان تین گروہوں میں تقسیم ہوجا کیں گے۔ ایک گروہ اونٹوں کی دُم پکڑے صحراء میں چلا جائے
گا اور ہلاک ہوجائے گا۔ جبکہ دوسرا گروہ اپنی جانوں کو بچاکے بیٹھ جائے گا پس کا فر ہوجائے گا ہے
اور پہلافرقہ برابر ہیں۔ البتہ تیسر افرقہ اپنے گھر والوں کو اپنی پیٹھوں پر لا دے ہوگا چنانچے ان کے

مقتول جنت میں جائیں گے ان کے باقی افراد کو اللہ تعالی فتح سے جمکنار فرمائیں گے۔(مند احمد:۲۰۷۷)

فائدہ....موجودہ عراق جنگ میں بھی بھرہ کا نحاذ کا فی گرم رہاہے۔

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا جب ملاحم شروع ہوجا نمیں گی تو دشق ہے موالی (آزاد کر دہ غلاموں) کا ایک لشکر نکلے گا۔وہ تمام عربوں میں بہترین گھڑ سوار اور عمدہ اسلح والے ہونگے۔اللہ تعالیٰ اس دین کوائے ذریعے مضبوط فرمائیں گے۔(النفن نیم بن حماد:1233)

علامه ناصرالدين الباقي في اسكوالسلسلة الصحية حديث نمبر 2777 من حسن كهاب-

عن ابى ثعلبه الخشني رجل من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال افا رأيت الشام مادبة او مائدة رجل اهل بيته فعند ذلك فتح القسطنطنية واظن ابن وهب قبال مائدة (الفتن نعيم بن حماد 49 12 رواه احمد، والطبراني في المعجم الكبير، والحاكم في المستدرك، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :رواه ابو داؤد منه طرفا ورواه احمد ورجاله رجال الصحيح.

ترجمہ: حضرت ابولغلبہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں انھوں نے فرمایا جب تم دیکھو کہ شام اہلِ بیت کے ایک شخص کا میز بان یا دسترخوان بنا ہے تو اس وقت قسطنطیہ فتح ہوگا۔ (رادی کہتے ہیں کہ)میراخیال ہے کہ ابن وہب نے دسترخوان کہا تھا۔

نمی کریم صلٰی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہرقل کی اولا دمیں سے پانچویں کے دور میں ملاحم ہوگئ جہکانام ٔ [طبرُ] یعنی طبارہ ہوگا۔ (الفتن تعیم بن حماد: 1280)

اسکی سندمرسل ہے۔

حسان بنا عطیہ کہتے ہیں کہ کمحمۃ الصغر کی میں رومی اردن کی جموارز مین اور بیت المقدس پر قبضہ کرلیں گے \_(الفتن نعیم بن حاد )

محقق احربن شعبان کہتے ہیں بیسندلا باس بہے۔

اسلام پیندوں اور اسلام بیزاروں میں کشکش

صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اسلام پسندوں اور اسلام بیز اروں میں مشکش جاری ہے۔اسلام بیز اروں کا معاملہ نا قابلِ فہم ہے۔انکا ہر ممل، ہر کوشش، ہر نعرہ بلکہ تمام زندگی کا مقصدا سلامی ادکامات سے بغاوت ، شعائر اسلام کی تو بین و تذکیل اور قرآنی ادکامات کواز کاررفتہ اور پرانے دور کی روایات کہ کرا تکوسر سے بھی مٹادینا ہے۔ لیکن مجیب بات بیہ کدوہ بھی اپنے تمام اقد امات کو اسلام سے بی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسکے لئے انکے پاس مختلف نعر سے ہیں۔ مثلاً اسلام میں انتہا لینندی کی کوئی گئجائش نہیں ، اسلام ایک اعتدال پرندند نہ ہب ہے۔ (اعتدال پہندانہ اوران جیسی اصطلاحات یہود یوں کی وضع کر دہ ہیں۔ انظر نہ یک ہروہ تو ہو یہود کی ہما دانت کے راستے ہیں رکاوٹ ہے ، وسیع تر اسرائیل کے قیام ، تمام یہود قبائل کی اسرائیل واپسی مفاوات کے راستے ہیں رکاوٹ ہے ، وسیع تر اسرائیل کے قیام ، تمام یہود قبائل کی اسرائیل واپسی اور دجال کے منصوبوں کے لئے خطرہ پیدا کرسکے وہ انتہا لیند ہے۔ اور ہروہ قوت جو یہود کے تمام منصوبوں ہیں معاون ہوجائے انکے نزد یک اعتدال پینداورروشن خیال ہے )۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک اعتدال پند مذہب اور یہ است معتدل است ہے۔لیکن قرآن کی نظر میں اعتدال کی تعریف کیا ہے؟ بیامت معتدل است کس وقت کہلائے گی جہیں اسکا جواب قرآن ہی ہے لیٹا جائے۔

قرآنِ کریم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے و کسد لک جسعلنا کم امة وَ مَسْطَا اورای طرح ہم نے تہمیں ایک معتدل امت بنایا۔ یعنی ایک ایسی امت جو ندزیادتی کرتی ہے اور نہ کی کرتی ہے۔ بلکہ اللہ کے نازل کردوا حکامات کو اس طرح مانتی ہے جس طرح اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یرنازل فرمائے۔

اب جولوگ ان احکامات میں زیادتی کرینگے وہ اعتدال بیند (Moderate) نہیں کہلا سکتے۔ای طرح جوان احکامات میں کمی کریں گے یعنی کچھاحکامات کوتو مانیں گے اور کچھے کو چھوڑ بیٹھیں گے وہ بھی اعتدال پندنہیں کہلا سکتے۔دوسری جگہاللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہ ایھا الذین آمنو الدخلوا فی المسلم کافة

ترجمہ:اے بمان والو! پورے کے پورے اسلام میں واقل ہوجا کہ یعنی جو پورا کا پورادین میں داخل ہوگا وہی اسپ وسط یعنی معتدل امت میں شار ہوگا۔

اب میہ دیکھنا ہے کہ ندکورہ دونوں گر دہوں میں ہے کون اعتدال پسند ہے اور کون انتہا پسند؟ جہاں تک اسلام پسندول کا تعلق ہے ان کی کوشش یہی ہے کہ میدامت پوری کی پوری اسلام میں داخل ہوجائے۔اللہ تعالیٰ نے جن چیز ول کوکرنے کا تکم فرمایا اٹکوکیا جائے اور جن چیز ول ہے

منع قرماياان سے بياجائے۔

دوسری جانب اسلام بیزار تو تیس ہیں اگر چدوہ بھی اپنے اقد امات کے لئے قرآن ہے ہی ا سبارالینا چاہتی ہیں۔ انکی جانب ہے اسلام بہندوں پر بیدالزام عائد کیا جاتا ہے کدوہ قرآن کی تشریخ (Interpretation ) غلط کرتے ہیں۔ مثلا پردہ ، جہاد وغیرہ کے بارے ہیں۔ لیکن جب اعتراض کرنے والوں ہے ہو چھا جاتا ہے کداسلامی احکامات کی تشریخ قرآن وحدیث ہی ہے بھی جاسکتی ہے تو انکا اصرار یہ ہوتا ہے کدان احکامات کی وہی تشریخ کی جائے جو یورپ و امریکہ کو قابلی قبول ہو۔

در حقیقت انھیں اسلام ہے کوئی لگاؤٹییں ہے۔ وہ اسلام کا سہار اصرف اسلنے لے دبی ہیں کہ وہ پاکستان جیسے ملک میں موجود ہیں۔ اسلام ہے کمل بغاوت کرکے وہ یہاں گھرٹییں سکتیں۔ لہذا انکا اسلام کا سہار الین مجبوری کے تحت ہے نہ کہ اسلام ہا ہی وجہ ہے۔ چنا نچے وہ ایک ایسا اسلام ہا ہی ہیں جوائی حیوانی خواہشات کے راستے میں بالکس رکاوٹ ندیت، جوا کے رنگ میں بحظ نہ فراہشات کے راستے میں بالکس رکاوٹ ندیت، جوا کے رنگ میں بحظ نہ فراہشات کے راستے میں بالکس رکاوٹ ندیت، جوا کے رنگ میں بحظ نہ نہ ڈالے۔ وہ شراب بینا چاہیں انھیں کوئی روکنے والا ندہو، وہ تجری محفاوں میں کھلے عام جنسی درندگی کا مظاہرہ کریں انکا اسلام النظے پاؤل کی زنجیر ندیتے ، وہ شریف زادیوں کو گھروں سے نکال کرد کوشوں'' کی جہنم میں جمونک ڈالیس ان ہے کوئی پوچنے والا ندہو، وہ شریفوں کے محلے میں آگر کیسٹ ہاؤس اہل محلہ کے لئے گھوسٹ گوئس ہاؤس اہل محلہ کے لئے گھوسٹ باؤس ہالی محلہ کے لئے گھوسٹ ہاؤس ہالی محلہ کوئی ہوجائے جسکو اصطلاح میں باؤس محلہ کے دائمی ہائوس ہی ہوڑی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں جھوڑ ناچا ہے اورائی کا دائمی ہاتھ سے نہیں جھوڑ ناچا ہے اورائی کا دائمی ہائی میں ڈو ھلا'' اسلام'' اٹھیں سب پچھر کرنے کی اور میں کرنی چاہئے کرنے کی اور دیواروں کو وہ چاہے کریں۔

ندگورہ دونوں تو توں کے ماہین ہے گئش کوئی آج نشروع نہیں ہوئی بلکہ زیادہ پیچھے نہ بھی جا نیں تو پہ کہاجا سکتا ہے کہ خلافت عثانیہ کے آخری وقتوں ہیں اس کشکش کا آغاز ہو چکا تھا۔ بیسویں صدی کی ابتداء عالم اسلام کی در ماندگی ولا چارگی کی انتہاءتھی۔عالم اسلام کے زوال کے ساتھ مسلمانوں میں مایوی ،ناامیدی، یقین کی کی اورعملیت پسندی کا فقدان بھی عروج پہ تھا۔ ایسے وقت میں سلمانوں کے اندر موجود اسلام بیزار تو توں کو کھیلنے کے بڑے مواقع میسر تھے، اپنے دلول میں چھپے نفاق، اسلام سے بیزاری اور اسلام دشنی کی آگ کو شنڈا کرنے کے لئے ایکے پاس بڑے دلائل اور بڑی با تیں تھیں ۔ وہ بڑی آسانی سے اپنی نااہلی، بردلی، بے غیرتی اور ہے ایمانی کا سارا ملہ اسلام اور اسلامی نظام سلطنت پر ڈال رہے تھے۔ بورپ وامر یکہ کی بچ نیورسٹیوں سے فار خ مستشر قیمن انکو اسلام اور اسلامی ادکامات کے فلاف نے شخصر سے اور دلائل دیتے اور بیا تکو یہود کی سرپرتی میں مسلمانوں کے اندر پھیلانے کی کوشش کرتے۔ چونکد انکے مقابلے پر اسلام پیندوں کا وفاع بہت کمزور تھا اور پھر عالم اسلام کی مجموعی صورت حال بھی بڑی مایوں کن تھی سو اسلام بیزاروں نے سمجھا کہ اب عالم اسلام بیزاروں نے سمجھا کہ اب عالم اسلام بین ہمارا بیش کردہ اسلام چلے گا۔ جس میں روشن خیالی، ما در پرر آزادی اور سیکولر طرز حکومت ہوگا۔ اس کام کے لئے یہود کے ہاتھوں نہایت کار آ مد بندہ ہاتھ لگا جو قیامت تک عالم اسلام کی تاریخ کی بیشانی پر کائک کا ٹیکار ہیگا۔ بیتھا اتا ترک مصطفی بندہ ہاتھ لگا جو قیامت تک عالم اسلام کی تاریخ کی بیشانی پر کائک کا ٹیکار ہیگا۔ بیتھا اتا ترک مصطفی کی بندہ باتھ لگا جو قیامت تک عالم اسلام اور خصوصاً ترکی میں اس وقت یہودی خفیہ تحرکی کی دور سے تا تا ترک کے سامنے کوئی بندنہ باتدھا جاسکا۔

موتوت کے بل ہوتے پراسلام بیزاروں نے ایک نے اسلام کومتعارف کرا ناچاہا جو بہت صد تک یہود کے منح شدہ دین ہے ماتا جاتا تھا۔ ایکے اس'' نے اسلام'' کی بنیاد خواہشات پر رکھی گئی تھی۔انگی خواہشات ایکے لئے جحت، انکادل انکامفتی اورشراب کے نشتے میں دھت انگی زبانوں سے نکلے الفاظ ایکے لئے شرایعت کا درجدر کھتے تھے۔

ان نام نمباداعتدال پیندوں اور روثن خیالیوں کی قوت پر داشت اورا نتبا پیندی کا بیدعالم تھا کہان سے نمازیں برداشت نہ ہوئیں ،عربی میں اذان النے کا نوں کوسننا گوارا نہ ہوسکی ،عربی رسم الخط کے لئے انکادل تنگ پڑگیا۔

اس سنجش کواب ایک صدی ہو چلی ہے۔ وہی نعرے، وہی انداز، وہی طرز استدلال۔ سب کچھ وہی ہے۔ وہی انداز، وہی طرز استدلال۔ سب کچھ وہی ہے۔ وہی فرعونیت، اپنی ہات منوانے کے لئے ظلم و تشدد، توپ و تفنگ زندان و تخته دار ہیں۔ جوانکی ہات سے اختلاف کرے اور قر آن وسنت سے انتے جواب میں دلائل پیش کرے سیاسکو ہمیشے کے لئے جانب میں الیاظلم کہ شیطان ہمیش کے لئے جیلوں میں ایساظلم کہ شیطان رقص کرے سے دیا ہا "مسلط کرنے کے لئے جیلوں میں ایساظلم کہ شیطان رقص کرے سے دیا ہا "مسلط کرنے کے لئے جیلوں میں ایساظلم کہ شیطان رقص کرے سے دیا ہا "مسلط کرنے کے لئے جیلوں میں ایساظلم کہ شیطان رقص کرے سے دیا ہا "مسلط کو خود ہے ہیں کہ کل کی طرح ظلم و تشدد سے بید اپنا "مسللم"

مسلمانوں ہے منوالیں گے۔لیکن اب ذرا فرق ہے۔انیسویں صدی کا سورج غروب ہوا تو اپنے ساتھ تو اسلام پہندوں کی شان وشوکت کو بھی لے ڈوبا، پھر جب بیسویں صدی کا سورج طلوع ہوا تو وہ اسلام دشمنوں اوراسلام بیزاروں کی فنج کی نوید لے کرطلوع ہوا۔اسلام پہندوں کی صبح امید کی راہ بیس بیس بیسطویل راہ موتی جلی سے طویل تر ہوتی جلی گئی۔علامہ اقبال کے در دبجرے دل سے ساتھنے والی ٹیسیس اسلام پہندوں کی دل کی کڑھن ،در داور کرب کا پیتادی ہیں۔

کیکن ہررات کو جانائی ہوتا ہے اور پھر صبح کو جلوہ افر وز ہونا ہی پڑتا ہے۔ جس طرح بیسویں صدی کا سورج اسلام پیزاروں کے لئے ایک نئی صبح لے کر طلوع ہوا تھا، ای طرح ایسویں ایسویں صدی کا سورج اسلام پیندوں کے لئے ایک ایسی صبح لے کر نمودار ہوا کہ کم بینائی والا بھی صاف و کیے سکتا ہے کہ سے اسلام پیندوں کے لئے ایک ایسی صدی جاتے جاتے مسلمانوں کی آخری امید (99 کا بے مسلمانوں کی آخری امید ساتھ لئے گئی۔ جبکہ جیسویں صدی کا امید (99 کا بے ساتھ لئے گئی۔ جبکہ جیسویں صدی کا سورج جاتے جاتے اسلام ہے نفاذ ہے ) کا لک سورج جاتے جاتے اسلام ہے نفاذ ہے ) کا لک سورج جاتے جاتے اسلام ہے نفاذ ہے ) کا لک

اکیسویں صدی بیسویں صدی نہیں۔ وہاں ایک قتلست خورد و بھی ہوئی اور ناامیر قوم تھی ، یہاں فاتح ، تازہ وم اور امیدوں کے سمندر بیس غوط زن قوم ہے۔ وہاں اسلام بیزاروں ، بے ضمیروں اور ملت فروشوں نے جو چاہا کیا ، عالم اسلام کواسلام دشمنوں کی کالونی ہنواویا ، عالم اسلام کی شان وشوکت کو یہودی لونڈیوں کی زلفوں میں گہنا کرر کھدیا ، کہ کوئی یو چھنے والا ہی نہ تھا۔ لیکن یہاں ایسانہیں ہوسکتا۔

پاکتان میں موجود اسلام بے زار تو تیں نہ تو اسلام سے کوئی ہمددی رکھتی ہیں اور نہ بی افرانہ بی اور نہ بی افرانہ بی خواہشات کی جہنم بھرنے کے لئے پاکتان کو تھ کھاتے ہیں۔ دفا می راز ہو می سلامتی کے مسائل ہو می غیرت اور قو می وسائل کو نصف صدی سے کون اوٹ رہا ہے؟ کیڑے مکوڑوں کی طرح ملک بھر میں پھیلی این جی اوز کے کارناموں سے کون واقف نہیں ہے؟ پاکتان کو بدنام کرنے کے لئے کونیا موقع ہے جسکو میہ ہاتھ سے جانے دیتی ہوں؟ بدچلن اور بے راہ رواعور توں کو پاکتان سے بیرون ملک لے جاکر پاکتان کی جگ ہنسائی کون کراتا ہے؟ برطانیہ و امریکہ میں کس کے بچوں کے خرجے بھارتی انٹیلی جنس ایجنسیاں

برداشت کرتی ہیں، یبی اسلام بیزار تو تیں ہیں جنھوں نے بھارتی شراب وشباب کے بدلے پاکستان کے سارے دریاؤں کوخشک کراڈ الاہے۔

کیا پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک ایسا موقع بھی آیا جب بھی ملک کو قربانیوں کی ضرورت

پڑی جواوران این جی اوزیا اسلام بیزاروں نے وطن کے لئے کوئی قربانی دی ہو؟ پاکستان کو دولخت

کرنے والے اسلام پیندنہیں بلکہ بھی اسلام بیزار تو تیں تھیں جسکی وجہ سے پوری قوم کو ذات آمیز

حکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر جب روس افغانستان میں داخل ہوا تو روی بھیڑریوں کو پاکستان کے

وستر خوان پرٹوٹ بڑنے کی وعوت دینے والے، پشاوراورکوئٹ میں مرخ جھنڈے ہاتھوں میں گئے،

وری فوجیوں کے استقبال کے گئے بے چین، اسلام پیندنہیں بلکہ بھی اسلام بیزار طبقہ تھا۔ اوراب

امریکیوں اور بھارتی ہندؤں کے گئے جاسوی کرنے والے اسلام پیندنہیں بلکہ وہ ہیں جوآ نے دن

دل کے بازاروں کی رنگینیاں و کھنے کے گئے مرے جاتے ہیں۔

حالانکہ دوسری جانب اسلام پیندوں کا عالم میہ ہے کہ انھوں نے اس جمن کی سیرانی کے لئے ہمیشہ اپنا خون جگر چیش کیا۔ روس کیخلاف کڑی جانے والی جنگ، جوافغانستان کے کوہساروں بیس لڑی گئی درحقیقت پاکستان کے دفاع کی جنگ تھی۔ تشمیر جس بھارتی درندگی کے سامنے ڈیے رہنے والے اور اپنا خون دے کر پاکستان کی شدرگ کی حفاظت کرنے والے اسلام پیندہی ہیں۔ جبکہ اسلام بیزاروں کا بیعالم ہے کہ انکا بس نہیں چلا کہ تشمیر کیا پورا پاکستان ہی اکھنڈ بھارت کا حصہ بنوا دیں۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ پاکستان ہی افکا پھر بھی نہیں۔ ہال البت اگر میر جبھی بھی ان کی جب بال کے تو بات کمیں تو پاکستان میں افکا پھر بھی نہیں۔ ہال البت اگر میر طبقہ بھارت کو اپنا کہ تو بات کمی قدر سمجھ میں آتی ہے۔ کیونکہ بھارتی آقاؤل کے لئے البت اگر میر طبقہ بھارت کو اپنا کہ تو بات کمی قدر سمجھ میں آتی ہے۔ کیونکہ بھارتی آقاؤل کے لئے البت اگر میر طبقہ بھارت کو اپنا کہ تو بات کمی قدر سمجھ میں آتی ہے۔ کیونکہ بھارتی آقاؤل کے لئے البت اگر میر طبقہ بھارت کو اپنا کہ تو بات کمی قدر سمجھ میں آتی ہے۔ کیونکہ بھارتی آقاؤل کے لئے البت اگر میر طبقہ بھارت کو اپنا کہ تو بات کمی قدر سمجھ میں آتی ہے۔ کیونکہ بھارتی آقاؤل کے لئے البت آگر میر طبقہ بھارت کو اپنا کہ تو بات کمیں دلی میں انگا جائے۔

یہ بات یادر کھنی چاہئے کہ کئی مسلم مما لک کوسیکولر بنانے کے تجربے کئے جاچکے ہیں اور ہر ایک جانتا ہے کہ بالکل نا کام رہے۔اور پھر پاکستان جیسے ملک میں اسلام کے علاوہ کوئی اور نظریہ اس قوم کومتی رہیں رکھ سکتا۔اسلام ہی وہ واحد نظریہ ہے جو برے سے برے وقت میں بھی اہلِ پاکستان کوحوصلے اور جذبے عطا کرتا ہے۔ چنانچہ یمبود یوں کی ایجاد کردہ اصطلاحات کی آڑ لے کر شعائز اسلام کے خلاف زبان ورازی سے باز رہا جائے اور اسلام بیزار اور پاکستان دشمن قو توں کے کہنے میں آگرد بی قو توں اور علاء کرام کے خلاف کسی بھی ایسے اقد ام سے گریز کیا جائے جہکا

فائده اسلام دشمن قوتیں اٹھالے جائیں۔

د نیا کے بدلتے حالات کو بچھنے کی ضرورت ہے ،اسلامی شان وشوکت کا سورج طلوع ہو چکا ہے لبذا امریکی و بھارتی چگا دڑوں کے سورج کو برا بھلا کہنے سے اسکو گہن نہیں گگے گا۔

## د جالی قو تیں مجاہدین کی وشمن کیوں؟

آخرا نکا قصور کیا ہے؟ ندائے پاس بہت زیادہ افرادی قوت ہے؟ ندائے پاس جدید تعلیم
ہے۔ نہ ٹیکنالوجی نہ ایٹم بم ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پہاڑوں بیس بھی دجال اور اسکے اتحادیوں کو
ہرداشت نہیں؟ تمام د جالی قو تیں اسکے خلاف متحد ہیں اورا پنی ماؤں کے جنے مروانے کے لئے سر
زمین افغان پرآ گھے ہیں۔ تا بوت بحر بحر کے اسکے ملکوں کو واپس جارہ ہیں۔ اصل دشمنی کیا ہے؟
اہلیس کی سب سے بڑی دشمنی خلیفہ اعظم مجسن، انسانیت، رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم
سے ہے۔ اہلیس کی سب سے بڑی دشمنی خلیفہ اعظم مجسن، انسانیت، رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم
سے ہے۔ اہلیس کی اس وقت کھمل کوشش ہیہ کے د جال اور اسکی قو تیں ہر حال ہیں میہ حرکہ جیت
جا کیں تا کہ امپ محمد یہ کو اللہ کی نظروں میں نا کام دکھا سکے۔ یہ معرکہ خیروشر جاری ہے اور اہلیس شر

ا بلیس ،اورا سکے آگہ کاراور یہودیوں کی جنگ منگمل تقدیر الٰہی کے فلاف تکبراورہٹ دھری پر جن بے لبذااسکا خیال ہے کہ و ہ اس جنگ کو چیتنے کے لئے آخر میں اپنی سب سے بڑی قوت د جال (Anti christ) کولیکرآئیگا جوتمام دنیا ہے خبر کی قو توں کا خاتمہ کر کے ابلیس کا نظام تائم کریگا۔

اس معرکے میں اتعالیٰ اللہ اپنے بندوں کوآ زماد ہے ہیں کدا سکے دعدوں پر کون یقین رکھتا ہے اور کون اسکے دعدوں کو بھول کرابلیس کے دھو کے ہیں آتا ہے۔

اس امتحان کے بارے میں قرآن کریم نے ایک جگر نیس کی جگہ بیان کیا ہے۔ قربایا آم خسِستُ مُ اَنُ تَدُ خُلُو ا الْحَنَةَ وَلَمَّا يَعُلَم اللهُ الَّذِينَ جَهَدُو ا مِنكُمُ وَيَعُلَمَ الصّابِرِين - کیا تم نے سیجھ لیا کہ تم یوں ہی جنت ہیں داخل کردے جاؤے حالانکہ اللہ نے ایجی سے ظام بھی نیس کیا کہ تم میں جہاد کرنے والے کون ہیں اور جم جانے والے کون ہیں ۔ دوسری جگہ فرمایا آلسستہ آخسیت النّاس اَن یُسُر کُوا اَن یَقُولُوا امنا وَهُمُ لَا یُفُننُون وَلَقَدُ فَتَنَا الَّذِینَ مِنُ قَبْلِهمُ فَلْیَعُلَمَنَ اللهُ الَّذِینَ صَدَقُوا وَلْیَعُلَمَنَ الْکَاذِبِین ۔

ترجمہ :الم - کیالوگ ہیں بچھ بیٹھے کہ انکوصرف میہ کہنے پر چھوڑ ویا جائیگا کہ وہ ایمان لائے اور

انگوآ زمایا نہیں جائیگا۔ (ایبانہیں ہوسکنا کیونکہ) ہم ان سے پہلے والوں کا بھی امتحان لے پچکے ہیں لہندااللہ ہرحال میں انکوخا ہر کر یگا جو سچے ہیں اور ہرحال میں انکوبھی خاہر کر یگا جوجھوٹے ہیں۔ واضح رہے کہ میہ بات اللہ ان لوگوں کے بارے میں فرما تاہے جوخود کوسلمان کہتے ہیں۔کہ سیامتحان ہرحال میں دینا ہوگا تا کہ بچوں اور جھوٹوں ،مومن اور منافق کا پند لگ جائے۔جیسا کہ حدیث میں ہے کہ بیامتحان کلمہ کی جائی کا ہوگا کہ کلمہ بڑھنے والوں نے اس کو کتنا نبھایا۔

اب ہر مسلمان کو سوچنا جائے کہ ہے جنگ اصل کس چیز کے لئے ہے؟ یہ جنگ ہے اس بات
کی کہ شیطان اور اسکے حلیف د نیا ہے محمصلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مٹانا جا ہتے ہیں، جبکہ ان کے
خلاف بر سر پیکار مجاہدین اسکے عزائم کو ناکام بنا کر کائی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر کٹ
مرنا جا ہجے ہیں، آ منہ کے لئل صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر جسموں کی ہوٹیاں کر ارہے ہیں، اپنے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ لٹانے کا عزم کر چکے ہیں، رحمة اللحالمین صلی اللہ علیہ
وسلم کی محبت پر مال باپ کی محبت کو پر وان چڑ ھا چکے ہیں، نبی کے دین کو بچانے کے لئے اپنا سب
پچھ لٹا چکے ہیں۔

اللہ اور اسکے حبیب ہے محبت کرنے والو۔۔۔۔ یہ ہے وہ جرم جسکاار تکاب کرنے کے بعداب فخر ہے اور سینہ تان کرتمام شیطانی تو توں کے سامنے اسکا افر اربھی کررہے ہیں۔۔۔ یہ ہوہ جرم جسکی وجہ ہے فیر تو فیرا پنے بھی غیروں کے ساتھ جا کھڑے ہوئے ہیں ۔۔۔۔ یہ ہا نکاوہ گناہ کہ دنیا کا چپہ چپا تکے لئے آگ کا دریا بناویا گیا ہے۔۔۔۔ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی وثمن طاقتیں کسی حال میں بھی انکو بیا جازت دینے کے لئے تیار نظر نبیس آتی کہ وہ اپنے آقا کی خاطراس راستے کو افتیار کریں۔۔۔ نبیس آگ کی بارش کی جازی ہے۔۔۔۔ یہ کہ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بروانے ہیں۔۔۔۔ کہ پھر بھی اس راستے کو چھوڑ نے پر راضی نہیں ہیں۔۔۔۔ کہ پھر بھی اس راستے کو چھوڑ نے پر راضی نہیں ہیں۔۔۔۔ کہ بھر بھی اس راستے کو چھوڑ نے پر راضی نہیں ہیں۔۔۔۔۔ یہ بھر بھی ان کہ درندوں کی درندگی آئی ہمتوں کو بہت نہ کرسکی۔۔۔۔ بھول شاعر ۔۔۔

مریضِ عشق پر رحمت خدا کی مرض بردهتا گیا جو ں جوں دوا کی

بدالله اوراس كرسول صلى الله عليه وسلم كعشق ميس ايسية و بهوع بين ب كديه مرض

لحد لمحد، بل بل اور دن بدن بزهتا ہی جارہا ہے۔ معرکہ خلافت آخری مراحل میں داخل ہوا جاہتا ہے، البیس اپنی تمام تو تیں ایکے خلاف جمع کرچکا ہے، لیکن اللہ نے البیس ہے کہا تھا کہ الا عبادی السصاللحین کہ تومیرے نیک بندول کے ہوتے ہوئے بھی اپنی خواہش اور مشن میں کامیاب نہیں ہوسکتا ، جب تک بیز مین پر رہینگے ، بیشک بہت تھوڑے ہوئے لیکن بیتھوڑے ہی تیری تمام تو توں کے لئے کافی ہو نگے ، میں اپنے اور اپنے حبیب کے مشن کے لئے لڑنے والوں کے استے در جات بلند کرونگا کہ مجھ پرسچا یقین رکھنے والے دوڑ دوڑ کرانکو حاصل کرنا چاہینگے۔

بیندتو ابلیس کی تو توں ہے ڈرینگے، اور نہ مال ودولت کا لا کچی انکواس رائے ہے روک سکے گا ، دنیا کی محبت ایجے پاؤں کی زنجیر نہیں ہے گی ، موت کا خوف ایکے قدم نہیں ڈ گمگا سکتا۔ بلکہ موت کا شوق انکو ایسا دیوانہ بنادیگا کہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ انکو پاگل کہیں گے .... بیہ موت کو پانے کے لئے موت کے چھے بھا گیں گے اور موت ان ہے بھا گے گی ۔ عشق ہے فالی دل اور نورے خالی عقل بحشق ووفا کے اس انداز کونیس مجھ سکے گی۔

بے خطر کود پڑا آتشِ نمرود میں عشق عقل ہے محوتماشا کپ بام انجی

لہٰذا اگرآتشِ نمرود کے شعلے بحرُک رہے جیں تو عشقِ ابراہیمی بھی موجیں مار رہا ہے... جہاں جہاں آگ ہے وہیں پروانے بھی ہیں....کشیروفلسطین...عراق وافغانستان... جیچنیا والجزائر....اوراب شاید نمر و دوقت اپنے آتش کدے کو پاکستان میں بحرُ کا نا جا ہتا ہے....سوضرور بحرُ کائے کہ یہاں عشق کے چشمے بھو مجے ہیں... بروانے بھی در بدر پھرتے ہیں....

محرصلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے انکے دین کے لئے جسم و جال دیکر ہمیں بھی وعوت دے رہے ہیں....اس کشکر میں شامل ہوجانے کی...اللہ والے اللہ کے کشکر کی طرف بلارہے ہیں....د جال والے د جال کے کشکر کی طرف....

سواے کی وہدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہنے والو! فیصلے کا وقت آپینچا ۔۔۔ د جال ہے پہلے جس نے جس رائے کا انتخاب کرلیا د جال کے وقت وہ ای پر جمار ہے گا ۔۔۔ جو اسکے آنے ہے پہلے امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو گیا د جال اس کوکوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہے وعا سیجئے اللہ ہم سب کواپنی امان میں لے لیس اور اپنے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لئے گڑنے والوں کی مدد فرمائیں اورائے ذریعے تمام امت کو کا فروں کے ظلم سے نجات عطافر مادیں اور ذلت سے زکال کر عزت عطا فرمادیں.. جاری اس جان کو اپنے دین کے لئے قبول فرمالیں ...... مین

الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاقيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المومنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا

## حواله جات ماخذ ومصادر

| للفتن وغوائلها والساعة واشراطها       | ١ ـ نام كتابالسنن الواردة فم |
|---------------------------------------|------------------------------|
| و عتمان ابن سعيد المقرى الدَّانيُّ    | مؤلفاپو عمر                  |
| وفات 333ه                             | ولادت١٧٦ه                    |
| دارالعلمية بيروت                      | ناشر                         |
| مدحسن محمد حسن استغيل الشافعي         | محققابو عبد اللُّمح          |
| الصحيحين مع تعليقات الذهبي في التلحيص |                              |
| بد الله ابو عبد الله حاكم النيسابوري  | مؤلفمحمد بن ع                |
| وفاتد . ځه                            | ولادت١٢١ه                    |
| صطفئ عبد القادر عطا                   | تحقيقه                       |
| دار الكتب العلميه ببروت               | ناشر                         |
| <u>1</u>                              | ٣_نام كتابالمعجم الاوت       |
| اسم سليمان بن احمد الطبرائي           | مؤلفابو الق                  |
| وفاتو                                 | ولادت                        |
| دار الحرمين قاهره                     | ناشر                         |
| 14                                    | ٤_نام كتابالمعجم الكبير      |
| اسم سليمان بن احمد الطبراني           | مؤلفابو الة                  |

| وقاتوقات                             | ولادتولادت                       |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| لوم والحكم موصل                      | ناشرمكتبة العا                   |
|                                      | ه نام کتابسنن ابو داؤ د          |
| ابو داؤد السحستاني الازدى            | مؤلفسليمان ابن الاشعث            |
|                                      | ولادتولادت                       |
| الفكر بيروت                          | ناشر داه                         |
|                                      | ٣_تام كتاب , سنن ابن ماجه        |
| بد ابو عبد الله القزويني <sup></sup> | مؤلفمحمد بن يزي                  |
| وفات٥٧٧ه                             | ولادتب٧٠١٥                       |
| الفكر بيروت                          | ناشردار                          |
|                                      | ٧_ نام كتاب٧                     |
| على بن موسىٰ ابو بكر البيهقي ۗ       | مؤلفاحمد بن حسين بن              |
| وفات٨٥٥٥                             | ولادت ١٩٨٥                       |
| ار الباز مكه مكرمه                   | ناشرمكتبه د                      |
| الترمذى                              | ٨ ـ نام كتاب الحامع الصحيح سنن ا |
| ابو عيسيٰ الترمذي السلمي             | مۇلفمحمد بن عيسى                 |
| وفات مستنسبة ٢٧٩م                    | ولادتولادت                       |
| الثراث العربى بيروت                  | ناشردار احياء                    |
|                                      | ٩ يَام كتابالمجتبي من السنن      |
| ب ابو عبد الرحمٰن النسالي            | مؤلف احمد بن شعيب                |

| وفات۴۰۳۰         | لادت،،،،،،٥١٦ه   | 4 |
|------------------|------------------|---|
| ات الاسلاميه حلب | ناشرمكتب المطبوء |   |

۱۰ نام کتاب ...... الفتن لنُعيم ابن حماد مؤلف ..... نُعيم ابن حماد المروزي ابو عبد الله وفات ..... نُعيم ابن حماد المروزي ابو عبد الله وفات .....مکتبة الصفا قاهره محقق ..... احمد بن شعبان ..محمد بن عبادي

١١ ١ ينام كتاب ..... شعب الإيمان

مؤلف ..... ابو بكر احمد بن الحسين البيهقي ولادت ..... ٣٨٤... وفات ..... ١٥٥٥ ناشر .... دار الكتب العلمية بيروت

۱۲ منام كتاب ..... صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان مؤلف ..... محمد ابن حبان ابن احمد ابو حاتم التميمي البستي وفات ..... ١٥٤ ما تاشر ..... مؤسسة الرساله بيروت

١٢\_نام كتاب..... الصحيح البخاري

مؤلف.....محمدابن استعبل ابو عبد الله البخاري الجعفي والمدت ...... ١٩٤٠ وفات ...... ١٩٤٠ وفات ...... ١٩٤٠ وفات ..... دار ابن كثير يمامه بيروت

١٤\_نام كتاب ..... صحيح مسلم

مؤلف ..... مسلم ابن الحجاج ابو الحسين القشيري النيسابوري

ولادت ۲۰۶۰۰۰۰ وقات.....۲

ناشر....دار احباء التراث العربي محقق ....محمد فؤاد عبد الباقي

۱۵ ـ تام کتاب ..... فتح الباری شرح صحیح البخاری
مولف ..... احمد ابن علی ابن حجر ابو الفضل عسقلانی الشافعی
ولادت .... ۱۵۰۰ و فات .... ۱۵۰۰ الشافعی
ناشر .... دار المعرفه ببروت
محقق .... محمد فؤاد عبد الباقی ـ محب الدین الخطیب

١٦ ـ نام كتاب..... كتاب السنن
 مولف..... ابو عثمان سعيد ابن منصور الخراساني

وفات.....دار السلفيه هندستان

محقق .... حضرت مولانا حبيب الرحمن اعظمي

۱۷ ـ نام كتاب ..... كشف الخفاء و مزيل الالباس مولف ..... اسمعيل ابن محمد العجلوني الجراحي وفات ..... ١٦٢ ه و نات ..... مؤسسة الرساله بيروت

۱۹ منام کتاب....مستد ابی یعلی

مؤلف.....احمد بن على المثنى ابو يعلى الموصلي التميمي و الدت ٢٠٠٠... و فات ٢٠٠٠... و فات تالم المون للتراث دمشق

٢٠ نام كتاب ..... مسند الإمام احمد ابن حنبل
 مؤلف ..... احمد ابن حنبل ابو عبد الله شيباني و الدت .... ١٦٤٠٠٠
 ولادت .... ١٦٤٠٠٠
 ناشر .... مؤسسة قرطبه مصر

۲۱ نام كتاب ..... الكتاب المصنف في الاحاديث والآثار مؤلف ..... ابو بكر عبد الله ابن محمد ابن ابي شيبه الكوفي ولادت ..... ۱۵۹۰۰
 ولادت ..... ۱۵۹۰۰
 تاشر ..... مكتبه الرشد رياض

٢٢ ـ نام كتاب ..... المصنف

مؤلف.....ابو بكر عبد الرزاق ابن همام الصنعائي ولادت ١٢٦٠... ناشر.....المكتب الاسلامي بيروت محقق..... حضرت مولاناحبيب الرحمان اعظمي

٣٣ نام كتاب ..... ميزان الاعتدال في نقد الرحال
 مؤلف ..... شمس الدين محمد بن احمد الذهبي وقات ..... مردار الكتب العلميه بيروت

| محققالشيخ على محمد معوض والشيخ عادل احمد عبد الموجود                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٤ ـ بام كتابالبرهان في علامات مهدى آخر الزمان مؤلفعلى بن حسام الدين المتقى الهندى تحقيق                                                              |
| ۲۵ نام کتاب شرح النووی علی صحیح مسلم<br>مؤلفابو زکریا بحیی بن شرف بن مری النووی و<br>ولادت ۱۳۲۰ وفات<br>ناشردار احیاء التراث العربی بیروت             |
| ٢٦ ـ نام كتاب معجم البلدان<br>مؤلفياقوت ابن عبدالله الحموى ابو عبد الله<br>وفاتدار الفكر بيروت                                                        |
| <ul> <li>٢٧_ نام كتاب كنزالعمال في سنن الاقوال والافعال</li> <li>مؤلفعلى بن حسام الدين المتقى الهندى</li> <li>ناشرمؤسسه الرساله بيروت ١٨٨٩</li> </ul> |
| ۲۸ ـ . نام کتابمثلث برمودا<br>مولفعادل فهمی<br>ناشر اشرورة مصر                                                                                        |

| بودا                                         | ۲۹_ نام کتابمثلث بره    |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| مروة عماد الدين                              | مؤلف                    |
| دار الطلائع القاهرة                          | ناشرنا                  |
| الاشاعة لأشراط الساعة                        | ٣٠ نام کتاب             |
| علامه محمد بن رسول البرزنجي الحسيني          | مؤلفم                   |
| . ۱۶ و فات ۱۱۰۳ ه                            | ولادت.                  |
| دار ابن حزم بيروت                            | ناشر                    |
| سيح الدجال يغزو العالم من مثلث برمودا        | ٣١_ئام كتابالم          |
| محمد عيسىٰ داؤد                              | مۇنف                    |
| ************                                 | ناشر.                   |
| لاطباق الطائرة والخيوط لاخفية فه مثلث يرمودا | ٣٢ نام كتابان           |
| محمد عيسيٰ داؤ د                             | مؤلف                    |
| ميسنز اور دجال                               | ۳۳نام کتابفری           |
| عد ناشر لاهور                                | مۇلفكامران رخ           |
| میکولر میدیا کا شر انگیز کردار               | ۳٤_نام کتاب             |
| مولانا نذر الحفيظ ندوي                       | مؤلف                    |
| عوامي ميڈيا واچ كميتي لاهور                  | ناشر                    |
| ننگل حقيقتين اور افساني                      | ه۳ نام کتاب برمودا نراه |
| واجبوت اقبال احمد                            |                         |
|                                              |                         |

## ناشر.....بالنس دايحست ببليكيشنز كراجي

- 35."Blackwater: The Rise of the World's Most Powerful Mercenary Army." by Jeremy Scahill
- 36. The Dragon's Triangle (1989). by Charles Berlitz. New York: Wynwood Press, 1989
- The 1952 Sighting Wave: Radar-Visual Sightings
   Establish UFOs As A Serious Mystery by Richard Hall,
   2005, updated 2007; URL accessed March 14 2007
- 38. The UFO Book: Encyclopedia of the Extraterrestrial. Visible Ink, 1998. ISBN 1578590299 by Clark, Jerome
- Watch the Skies!: A Chronicle of the Flying Saucer Myth. Berkley Books, by Peebles, Curtis 1994. ISBN 0425151174
- 40.Missing Time (1983) by Budd Hopkins:,
- 41. The Report on Unidentified Flying Objects by Ruppelt, Edward J
- 42. . "The UFO Experience by Michael Persinger,
- 43. Witnessed: The True Story of the Brooklyn Bridge Abduction (1996) by Budd Hopkins:
- 44.: A History of UFO Crashes by Kevin D. Randle
- 45. The Bermuda Triangle by Charels Berlitz

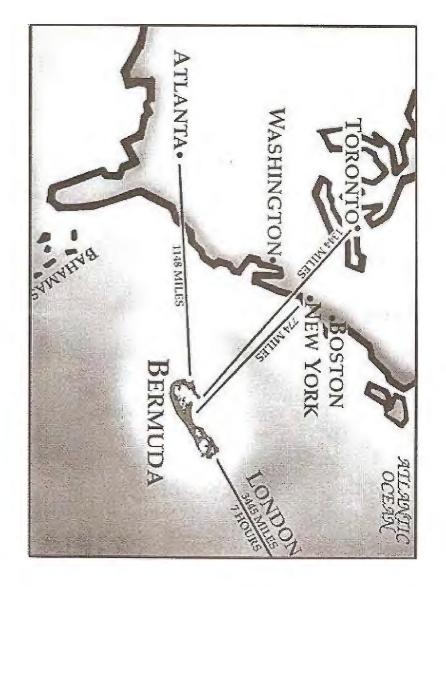



الكش بين اسكو بالمن تقرون كتية بين جبارا كاللم نباتات بين اسكانام الأسيم ب-

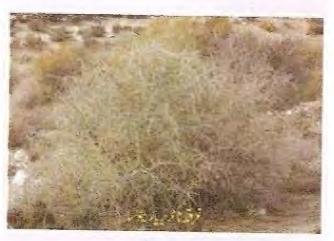

يەجىغ قىدى بى تىم ب

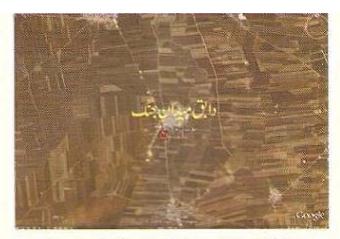

میدالق شہر (شام کے شہر حاب کے قریب) اورائے اردگرد کے علاقہ کی سیٹیلا تمث تصویر ہے جہال اہل مغرب مسلمانوں کے مقالعے میں جمع ہو تھے اور کسان کی جنگ ہوگی۔اس میں اللہ تعالی مسلمانوں کو فقع عطافہ مائیں گے۔



سیانتهائی چمکدار چیزاڑن طشتری ہے۔ سید چمک اسکے باہری جانب سے پھوٹتی ہے۔ د جال کی سواری کے بارے بیں ایک ضعیف روایت میں ہے کہ وہ چمکدار گدھے پر سوار ہوگا۔



ملاتم (عالمی جنگ) میں بیعلاقہ امام مبدی کامرکز ہوگا جہاں ہے آپ تمام محاذوں کی کمانڈ کرینگے۔ میسیٹیلا مٹ تصویر ہے۔



یہ جامع اموی کی سٹیل نے نصور ہے۔ جہاں سیدنا میسیٰ علیہ السلام دجال سے قال مرنے کے لئے آسان سے اترینگے۔

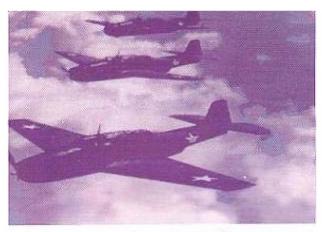

برمودا تكون مين غائب ہونے والے جہاز

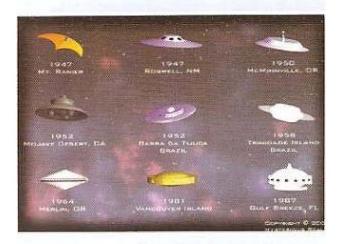

بياز ن طشتريول كى مخلف تشميل بير

## كياآب جائت بي

كياآب برموداتكون كى حقيقت عداقف بن؟ کیا برمودا تکون واقعی تکون کی شکل میں ہے؟ كياارُ ن طشتريال حقيقت بين ياانسانه؟ کیا د تبال برمودا تکون میں موجود ہے؟ كياارُ ن طشتريال د خِال كى ملكيت بين؟ کیاا مریکا جدید ٹیکنالوجی کا ذریعیہ برمودا تکون ہے؟ كيادمبال زنجيرول سيآ زاد موچكا ب؟ كياآب نيوورلد آرڈر كى حقيقت سے واقف ين؟ كياد خِال كِ آن كاونت قريب آچكا ؟



alhijrahpublication@yahoo.com : آپ کی رائے اور مفید مشور کے کیلئے